## دعوة الأمير

j

سيدنا حضرت مر زابشير الدين محموداحمر خليفة الميحالثاني اُعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجْيِمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُلِٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّنَ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

فدا کے فضل اور رحم کے ساتھ۔ مھوالنامیر

از طرف عبدالله الفعيف ميرزا بشيرالدين محمودا حمد خليفة المسيحوامام جماعت احمديه بطرف اعلى

حضرت اميرامان الله خان بمادر بادشاه افغانستان وممالك محروسه

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُه ؛

جناب من! یہ چنداوراق جو جناب کی خدمت میں جناب کے علق مرتبت کے خیال سے اور افادہ عام کی نیت سے طبع کر اکرار سال ہیں میں امید کر تا ہوں کہ جناب یا وجو د کم فرصتی کے ان کے مطالعہ کی تکلیف گوارا فرمائیں گے اور جھے ممنون احساں بنائیں گے اور اللہ تعالی کے حضور میں سمر خروئی حاصل فرمائیں گے۔

اس مکتوب کے لکھنے کی دو غرض ہیں (۱) یہ کہ آپ تک میں اس آوا زکو پہنچادوں جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے دنیاکو مرکز محمدت پر جمع کرتے کیلئے بلند ہوئی ہے اور (۲) یہ کہ جناب کے ذیر سایہ جماعت احمد بیر کے محمد افراد رہتے ہیں ان کے مقائد اور طالات سے جناب کو مطلع کروں تاکہ اگر ان کے مقائد اور خالات سے جناب کو مطلع کروں تاکہ اگر ان کے متعلق کوئی امر جناب کی خدمت ہیں چیش ہو تو جناب اپنے ذاتی علم ہے اس ش فیصلہ کرنے کے قابل ہوں۔

جناب من! پیشتراس کے کہ میں کوئی اور بات کہوں میہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جماعت احمد یہ

کی نے نہ بہب کی پابند نمیں ہے بلکہ اسلام اس کا نہ جب ہے اور اس سے ایک قدم ادھر اوھر اوھر جو اوہ وجرام اور موجب شاوت خیال کرتی ہے۔ اس کا نیانام اس کے نئے نہ جب پر دلالت نمیں کرتا ہے بلکہ اس کی صرف یہ غرض ہے کہ یہ جماعت ان دو سرے لوگوں ہے جو ای کی طرح اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ممتاز میثیت ہیں دنیا کے سامنے پیش ہو سکے۔ اسلام ایک پیارانام ہے جو خود اللہ تعالی نے امت محمداً یہ بخشاہ اور اس نام کو اس نے ایک عظمت دی ہے کہ اسکے متعلق وہ پہلے انبیاء کے ذریعے میشکو کیاں کرتا چلا آیا ہے۔ چنانچہ قرآن کرم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ گھوکسٹے گئم الکہ شیاریانام مسلمان رکھا ہے کہلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی۔ چنانچہ جب ہم پہلی کتب کو دیکھتے ہیں تو بسعیاہ میں یہ بیٹکاوئی اب تک درج پاتے ہیں کہ "توا کہ سے نام کے خاد و ند کا منہ خودر کہ دگا'' اس

پس اس نام ہے ذیادہ مقد س نام اور کونساہو سکتاہے جے خو دخد انے اپنے بندوں کیلئے چنا
اور جے اس قد ربز رگی دی کہ پہلے نمیوں کی زبان ہے اس کیلئے پیشکو ئیاں کرائیں اور کون ہے
جو اس مقد س نام کو چھو ٹر ٹاپند کر سکتا ہے ؟ہم اس نام کو اپنی جان سے ذیادہ عزیز سجھتے ہیں اور
اس نہ ہب کو اپنی حقیق حیات کا موجب۔ گرچو نکد اس زمانے میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے
خیال کی طرف رجوع کرکے اپنے مختلف نام رکھ لئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اپنے
خیال کی طرف رجو کرکے اپنے مختلف نام رکھ لئے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ ان سے اپنے
موز کے ممتاز کرنے کیلئے کوئی ام اختیار کیا جا آ اور بھرین نام اس زمانے کی حالت کو مد نظر رکھتے
ہوئے احمدی ہی تھا کیو نکہ بیر زمانہ رسول کریم للگا گائی کے لائے ہوئے پیغام کی اشاعت کا زمانہ
ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی اشاعت کا زمانہ ہے لیں آپ کی صفت احمد یت کے ظہور کے وقت کو

غرض ہم لوگ سے دل سے مسلمان ہیں اور ہرایک الی بات کو جس کا ماننا ایک سے مسلمان کیلئے ضروری ملک ماننا ایک سے مسلمان کیلئے ضروری مسلمان کیلئے ضروری ہے اور اللہ تعالی ہے تمام احکام کو ماننے کے ہم پر کفرکا الزام لگا تا ہے اور کسی شنے نہ مب کا ماننے والا قرار دیتا ہے وہ ہم پر ظلم کرتا ہے اور خدا تعالی کے حضور میں جواب دہ ہے ۔ انسان اپنے منہ کی بات پر پکڑا ہے جا ہم وحض کی ہا ہے دل سے دیل کے دل میں کیا ہے جو محض کی جاتا ہے دل میں کیا ہے جو محض کی

دو سرے پر الزام لگاتا ہے کہ جو یکھ یہ منہ ہے کہتا ہے وہ اس کے دل میں نمیں ہے وہ خدائی کا دو سرے پر الزام لگاتا ہے کہ جو یکھ یہ منہ ہے کہتا ہے وہ اس کے سوا کوئی میں ہم سکتا کہ کمی کے ذل میں کیا ہے۔ رسول کریم الٹائٹ ہے تا ذارہ عارف اور کون ہو گا۔ آپ اپنی نسبت فرائے ہیں۔ اِنْکُھُونَ اَلْکُھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَا اللّٰکِھُونَ کَالِیٰ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ کَالِیٰ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ کَاللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ کَالِیٰ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ کَاللّٰکِ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِ اللّٰکِھُونَ اللّٰکِھُون

ای طرح مدیث میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید کورسول کریم اللفاظ نے آیک فوج کا افریخا کر بھی اس کو قل کرنے کا فریخا کی ہوئی اس کو قل کرنے کے قواس نے محلہ کیاجب وہ اس کو قل کرنے لگے تو اس نے کلمہ شیادت پڑھ دیا گرباوجو داس کے انہوں نے اسے قل کردیا - جب رسول کریم اللفاظ کی کو یہ خر پنجی تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے کیوں ایساکیا ہے ؟ اس کرا ماسام نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ ڈرسے اسلام فا ہر کرتا تھا۔ آپ کے فرمایا۔ الاکشف فَقْتَ عَنْ فَلْکِیہ سے تو نے اس کا دل کھا اُر کروں نہ دیکھا۔ یعنی تخفے کیا معلوم تھا کہ اس نے اظمار اسلام ڈرسے کیا تھا کہ اس نے اظمار اسلام ڈرسے کیا تھا کہ اس کے ذکہ دل کا صال انسان سے بوشیدہ وہ تا ہے۔

غُرض فتویٰ مند کی بات پر لگایا جاتا ہے نہ کہ دل کے خیالات پر کیونکہ دل کے خیالات سے صرف اللہ تعالی آگاہ ہو تا ہے اور جو ہندہ کسی کے دل کے خیالات پر فتویٰ لگاتا ہے وہ جمو تا ہے اور اللہ تعالی کے حضور قابل مثواخذہ-

پس ہم لوگ یعنی جماعت احمد یہ کے افراد جب کہ اپنے آپ کو مسلمان کتے ہیں تو کسی کا حق نہیں ہو گئی کا حق نہیں ہو گئی ہم پر لگائے کہ ان کا اسلام صرف و کھادے کا ہے ور نہ یہ دل ہے اسلام کے منکر ہیں یا رسول کریم للانطابی کو نہیں مانے اور کوئی نیا کلے پڑھتے ہیں یا نیا تبلہ انہوں نے بتا رکھا ہے۔ اگر ہماری فبست اس فتم کی باتیں کہنی جائز ہیں تو ہم پر اس فتم کے افرا مات لگائے والوں کی نبست ہم بھی کہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں جائز میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں جائز میں اسلام کو نبوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں گرہم

لوگ کسی کی مخالفت کی وجہ ہے حق کو نہیں چھو ڈیئے۔ ہم کسی پر فتو کی اس بناء پر نہیں لگاتے کہ یہ ظاہر کچھے اور کر تاہے اور اس کے دل میں کچھے اور ہے بلکہ ہم شریعت کے حکم کے ماتحت اس بات پر بحث کرتے ہیں جمے انسان آپ ظاہر کرتا ہے۔

اس کے بعد میں جناب کے سامنے اپنی جماعت کے عقائد چیش کر تاہوں ٹاکہ جناب خور فرما سکیں کہ ان عقائد میں کو نسی بات خلاف اسلام ہے ۔

۔ ہم لوگ لیتین رکھتے ہیں کہ خدا تعالی موجود ہے اور اس کی ہتی پر ایمان لاناسب سے بیزی صداقت کا قرار کرناہے نہ کہ وہم و گمان کی اتاع-

ہم یقین رکھتے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نمیں نہ زمین میں نہ آسان میں۔
 اس کے سواہاتی سب کچھ خلوق ہے اور ہر آن اس کی امداد اور سسارے کی محتاج ہے نہ اس
 کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی نہ باپ نہ ماں نہ یو کی نہ بھائی وہ اپنی قوحید اور تفرید میں اکیلا ہے۔

۳۰ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے اور تمام خویوں کی جامع ہے۔ کوئی عیب تمیں جو اس میں پایا جاتا ہو اور کوئی خوبی تمیں جو اس میں پایا جاتا ہو اور کوئی خوبی تمیں جو اس میں پائی خات ہو اور کوئی چیز خمیں جو اس کا اعلم غیر محدود اس نے جرا کیہ شے کا اعلا کہ کہا ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہوا نہ خالق ہے جمع کا نتات کا اور مالک ہے کل مخلوقات کا اس کا تقرف نہ ہمی پہلے باطل ہوا نہ اب باطل ہے نہ آئندہ باطل ہوا نہ اب باطل ہے نہ آئندہ باطل ہوا کہ اب باطل ہے نہ آئندہ باطل ہوگا وہ زندہ ہے اس پر بھی موت نہیں 'وہ قائم ہے اس پر بھی موت نہیں 'اس کے تمام کام ارادے سے ہوتے ہیں نہ کہ اضطراری طور پر 'اب بھی وہ اس طرح کہ وہ اس طرح کہ وہ نہی کرتا تھا' اس کی صفات کی وقت بھی معطل شمیں ہو تیں 'وہ وہرد ت اپنی قدرت نمائی کر رہا ہے۔

۱۰ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ گیا ایک مخلوق ہیں اور 'بیفکلون کمائیوْ ہوُوْن کے مصداق ہیں اور کیففلون کمائیوْ ہوُوْن کے مصداق ہیں اس کی تعلیت کالمہ نے انہیں مخلف قسم کے کاموں کیلئے پیدا کیا ہے وہ واقع میں موجود ہیں ان کاذکر استعارۃ نہیں ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ای طرح محتاج ہیں جس طرح کہ انسان یا دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کیلئے ان کا محتاج نہیں وہ اگر چاہتاتو بغیران کے پیدا کرنے کے اپنی مرضی ظاہر کرتا تگراس کی تحلت کالمہ نے اس مخلوق کو پیدا کرنا چاہاوروہ پیدا ہوگئی جس طرح سورج کی روشنی کے ذرایعہ سے انسانی آ کھوں کو منور کرنے چاہاوروہ پیدا ہوگئی جس طرح سورج کی روشنی کے ذرایعہ سے انسانی آ کھوں کو منور کرنے

اور روثی ہے اس کا پیٹ بھرنے ہے اللہ تعالیٰ سور عج اور روثی کا مختاج نہیں ہو جا اس کا مرح طائکہ کے ذریعہ ہے اپنے بعض ارادوں کے اظہارے وہ طائکہ کا مختاج نہیں ہو جا تا۔

ہم بقین رکھتے ہیں کہ خد ااپنے بندوں ہے کلام کر تاہے اورا پی مرضی ان پر ظاہر کر تاہے بید کلام خاص الفاظ میں نازل ہو تاہے اور اس کے زول میں بندے کا کوئی و خل نہیں ہو تا نہ اس کا مطلب بندے کا حواج ہو تاہے ہیں امنی بندے کا حواج ہو تاہے ہیں امنی کی طرف ہے ۔ وہ کلام اس کا مطلب بندے کا حقیقی غذا ہے اور اس کے الفاظ بندے کے تبویز کے ہوئے ہوتے ہوں انسان کی حقیقی غذا ہے اورای کے ارسان ذندہ رہتا ہے اورای کے ذریعہ ہے اس النان کی حقیقی غذا ہے اورای سے انسان زندہ رہتا ہے اورای کے ذریعہ ہے اوراس کی انسان کی حقیقی غذا ہے اورای سے انسان کی حقیقی غذا ہے اورای کے ذریعہ ہے اوراس کی انسان کی بندہ نہیں لا سکا وہ علوم کے بے شار خزانے اپنے ساتھ لا تاہے اورای کان کی مثل کوئی بندہ نہیں ہو تا ہے جس قدر کھو دوای قدراس میں سے قبتی جوا ہرات لگلتے ہے آتے ہیں بلکہ کانوں سے بھی بڑھ کر کیو تکہ ان کی طرح ہوجاتے ہیں مگراس کلام کے معارف ختم ہیں ہوتے ہیں جو جو جبری کی خوجو کی میں ہوتے ہیں جو جو کی میا ہوگرا کا ہے اس کی خوجبو کی ممک سے دیو ماغ کی حوال سے المال ہو دروائ کی حوال سے کا ایر رفوطہ لگاتا ہے دولت علم دعرفان سے المال ہو جاتا ہے۔

ب کام کی قشم کا ہوتا ہے بھی ا دکام و شرائع پر مشتل ہوتا ہے بھی مواعظ و نصائح پر 'بھی اس کے ذریعے سے ملام غیب کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بھی علم روحانی ک دھننے کا ہر کئے جاتے ہیں اور بھی علم روحانی ک دھننے کا ہر کئے جاتے ہیں اور بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنے بیڑے پر اپنی خوشنووی کا اظہار کرتا ہے اور بھی اپنی اپنے بدیدگی کا علم دیتا ہے 'بھی پیاراور محبت کی بالوں سے اس کے دل کو خوش کرتا ہے بھی اختی باریک راز کھواتا ہے بھی مختی ہدیوں کا علم دیتا ہے - خرض ہم ایمان کہی اطلاق فائلہ کے باریک راز کھواتا ہے بھی مختی ہدیوں کا علم دیتا ہے - خرض ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے بیڈوں سے کلام کرتا ہے اور دختی سور توں میں تازل ہوتا ہے اور تمام کالموں سے جو اللہ تعالی دارج کا ہوتا ہے اور تمام کلاموں سے جو اللہ تعالی دار اور الحقی کا کاموں سے جو اللہ تعالی دار اس میں جو اللہ تعالی دار ہوتا ہے اور جو ہوایت رکی گئی ہے وہ بھیتہ کیلئے ہے کوئی سے اور اس میں جو شریعت تازل ہوئی ہے اور جو ہوایت دی گئی ہے وہ بھیتہ کیلئے ہے کوئی

آئندہ کلام اسے منسوخ نہیں کرے گا۔

ای طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب بھی ہی دنیا تارکی ہے بھر گئی ہے اور لوگ فتی و فجور میں جنا ہو گئے ہے اور لوگ فتی و فجور میں جنا ہو گئے ہے اور لوگ اس کے بخرے سے رہائی پاٹاان کیلئے مشکل ہو گیا ہے اللہ توال ہو گئے ہے اللہ اور رحم بے اندازہ کے سب اپنے نیک اور پاک اور تعلق بندوں میں ہے بعض کو ختب کرے ونیا کی راہنمائی کیلئے بھیجتا رہا ہے۔ جیسا کہ وہ فرما تاہے و کئی ہو اور آید بندے اپنے پاکڑہ عمل اور بے عیب رویہ ہے لوگوں کیلئے فضر راہ بخت رہے چکا ہو اور آید بندے اپنے پاکڑہ عمل اور بے عیب رویہ ہے لوگوں کیلئے فضر راہ بخت رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہے وہ اپنی مرضی ہے دنیا کو آگاہ کرتا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان سے بیل اور ان کے ذریعے ہیں اور بنوں کے ان سے بیا رکیا وہ فدا کے بیا رہے ہو گئے اور برکتوں کے دروا زے ان کیلئے کھولے گئے اور انلہ تعالی کی رحمین ان پر نازل ہو کیلے اور اپنے میوائی کے دروا زے والوں کیلئے دہ مروار مقرر کئے گئے اور دونوں جانوں کی بمتری ان کیلئے مقدر کی گئے۔

اور ہم پیمجی بیٹین کرتے ہیں کہ بیہ خدا کے فرستادے جو دنیا کوبدی کی ظلمت سے نکال کرینگی کی دو شخی کی طرف لاتے رہے ہیں مختلف بدارج اور مختلف مقامات پر فائز تھے اور ان سب کے سروار حضرت مجمہ مصطفے لیسی نظاف بدارج اور مختلف مقامات پر فائز تھے اور ان سب کے سروار حضرت مجمہ مصطفے لیسی نظاف تھے جن کو اللہ تعالی نے سیدولداور جن کی اس نے اس فرع بوجو شوکت سے مددی کہ برج برب جابر باوشاہ ان کے نام کو من کر تقرآ المشتہ تھے اور جن کی اس نے اس فرع بوجو ہو شوکت سے اور جن کی اس نے اس جن کہنے ہو کہ کام زیمن کو مجد بنادیا حق کہ چید چید زیمن پر ان کی امت نے خدائے وحد کو اسر کی کیا ہو ہو ہے جو کیا اور دیمن عدل و انسان سے بھر گئی بندا اس کے کہ وہ ظلم وجو رسے بحری بوئی تھی۔ اور ہم بھی اس کی اطاعت کے سواکوئی چارہ نہ ہو تا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کواؤ کی اور میسا کہ سینیس اللہ میشان الکہ میشان الکہ بیشنا کہ کا انداز میسا کہ سینیس لیسی کے کہ دو کا اور جیسا کہ سینیس لیسی کے کہ قرایا ہے کہ کو کان میسی کہ میشان کہ اور جیسا کہ سینیس لیسی کے درایا ہے کہ کو کان میسی کی میسل سے تین کہ اور جیسا کہ سینیس لیسیس کی میشان کی اطاعت کے سواکوئی جارہ جیسا کہ سینیس لیسیس کی میں کال ہے کہ کو کان میسیس کی میسی میں کہ اطاعت کے سواکوئی جارہ دیتا تھی میں گئی ہو کہ کان اور جیسا کہ سینیس کی میں کہ میسی میں کا طاعت کے سواکوئی جارہ دیتا تھی۔

- ہم یہ پھی بھیں رکھتے ہیں کہ ابقد تعالی آپ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مشکلات کو 
عائی کو منتا ہے اور ایک زندہ خداہے جس کی زندگی کو انسان ہم زمانے ہیں اور ہمرو قت محسوس کرتا 
ہوجاتا ہے تو بیر ھی کو تو ژو الآتا ہے کہ اب وہ کی مصرف کی نمیں رہی اور جب وہ کنواں کم کم 
ہوجاتا ہے تو بیر ھی کو تو ژو الآتا ہے کہ اب وہ کی مصرف کی نمیں رہی اور کام میں حارج ہو 
گی بلکہ اس کی مثال اس نور کی ہے کہ جس کے بغیر مبب پھے اند ھرا ہے اور اس روح کی 
ہوجوت ہو جس کے بغیر چاروں طرف موت ہی موت ہے اس کے وجود کو بندوں سے جد اکر دو تو وہ 
ایک جسم بے جان رہ جاتے ہیں۔ یہ نمیں ہے کہ اس نے بھی دنیا کو پیدا کیا اور اب خاموش 
ہو کر بیٹھ گیا ہے بلکہ وہ ہروقت اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے مجود اکسار پو جہ 
کرتا ہے اور اگر وہ اسے بھول جا کیں تو وہ خود اپنا وجود انہیں یا دولا تا ہے اور اپنے خاص 
پینام رسانوں کے ذریعے ان کو بتا تا ہے کہ 
پینام رسانوں کے ذریعے ان کو بتا تا ہے کہ 
پینام رسانوں کے ذریعے ان کو بتا تا ہے کہ 
فائیشنڈ جِنْہُوْ الِنْ وَکُنُوْ وَمُنْوَا ہِنْ کُلُمُ مُنْ کُرُشُدُونَ 
والے کی آواز کو جب وہ بھے پکار تا ہے سنتا ہوں پس چاہے کہ وہ میری یا توں کو ما نیں اور مجھ 
پر ایمان لا کیں تاکہ ہدا ہے ہی کیں۔

ہم میہ بھی بھین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی خاص الخاص لقد پر کو دنیا بیں جاری کرتا رہتا ہے۔
صرف یمی قانون قدرت اس کی طرف ہے جاری نہیں جو طبی قانون کملا تاہے بلکہ اس کے
علاوہ اس کی ایک خاص لقد پر بھی جاری ہے۔ جس کے ذرایعہ سے وہ اپنی قوت اور شوکت کا
اظہار کرتا ہے اور اپنی قدرت کا پہ دیتا ہے۔ یہ وہی قدرت ہے جس کا بعض نادان اپنی کم
علی کی وجہ ہے افکار کردیتے ہیں اور سوائے طبیعی قانون کے اور کسی قانون تو کہلا سکتا ہے گر
تشکیم نہیں کرتے اور اسے قانون قدرت کتے ہیں حالا نکہ وہ طبیعی قانون تو کملا سکتا ہے گر
قانون قدرت نہیں کملا سکتا کیونکہ اس کے سوااس کے اور بھی قانون ہیں جن کے ذریعے
ہو وہ اپنے بیا روں کی مدد کرتا ہے اور ان کے وشعوں کو تباہ کرتا ہے۔ بھلا اگر ایسے کوئی
قانون موجود نہ ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ضعیف و کمزور موئی فرعون جیسے جابرہا دشاہ پر
غالب آ جاتا 'بید اپنے شعف کے باوجود عروج پاجا اور وہ اپنی طاقت کے باوجود برباو ہوجاتا'
گراگر کوئی اور قانون نہیں تو کس طرح ہو سکتا تھا کہ سارا عرب مل کر محمد رسول اللہ الطابطیۃ
گراگر کوئی اور قانون نہیں تو کس طرح ہو سکتا تھا کہ سارا عرب مل کر محمد رسول اللہ لطابطیۃ
گی تبائی کے در ہے ہو تا گرانلہ تعالی آپ کو ہرمیدان میں غالب کرتا اور ہر محملہ و شن

محفوظ رکھتا اور آخر دس بزار قدوسیوں سمیت اس سرز بین پر آپ گیڑھ آئے جس بیں سے صرف ایک جان ٹار کی معیت میں آپ مولطنا پڑا تھا- کیا قانون طبعی ایسے واقعات پیش کر سکتا ہے ہرگز نہیں- وہ قانون تو ہمیں ہی ہتا تا ہے کہ ہراد ٹی طاقت اعلیٰ طاقت کے مقابل ر تو ژ دی جاتی ہے اور ہر کمزور طاقتور کے ہاتھوں سے ہلاک ہو تا ہے-

ہم اس بات رہجی بیٹین رکھتے ہیں کہ حرفے کے بعد انسان پھرا شایا جائے گا۔ اور اس کے جات اس بات رہجی بیٹین رکھتے ہیں کہ حرفے کے بعد انسان کو الا ہو گااس سے حیاب لیا جائے گا۔ جو اجھے اعمال کرنے والا ہو گااس سے حیاب سلوک کیا جائے گا ور کوئی اور کوئی جائے گا اور کوئی اور کوئی تدیں جنیں جو انسان کو اس بعثت سے بچائے خواہ اس کے جم کو ہوا کے پر ندے یا جنگل کے ورندے کھا جائیں۔ خواہ زمین کے کیڑے اس کے ذرے ذرے کو جدا کر دیں اور چوان کو ورندے ذرے کو جدا کر دیں اور چوان کو اشکا جائے گا اور اس کی ہٹریاں کو اس کے بارکے دوائے کے سامنے حساب دے گا کیو تکھا کی قدرت کا ملہ اشکا جائے گا اور اپنی ہیں کہ اس کا پہلا جم ہی موجو وہ ہوت ہی وہ اس کو پیدا کر سکا ہے بلکہ اس ماری محتاج نہیں کہ اس کا پہلا جم ہی موجو وہ ہوت ہی وہ اس کو پیدا کر سکا ہے بلکہ اصل بات میں ہے کہ وہ اس کے باریک ذروائ لیف حصہ روح سے بھی پھراس کو بیدا کر سکا ہے باریک ذروائی لئی ہو جاتے ہیں گران کے باریک ذرات فا خیس ہوتے اور ندوہ روح جو جم انسانی میں ہوتے وہ دن کے خالف آگر وہ ان کو ای رحمت ہم میں کہ میں کہ اللہ تعالی کے درات کا حمل ہم میں کہ اللہ تعالی کو بی رحمت کی کا انسانی کو بی رحمت ہم میں کہ انسانی میں کہ خالے آگر وہ ان کی خواہ دورائی کوئی رحمت ہم میں کہ اللہ تعالی کے درات کا حمل ہمیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے مشکر اور اس کے درن کے خالف آگر وہ ان کوؤی رحمت ہم میں کوئی کوئی رحمت

۔ ، م سین رسے بین ند اللہ تعلی سے سر اور اس سے دین سے بعث الروہ ان وا پی رست کا لمہ ہے بخش ند وے ایک ایسے مقام پر رکھے جائیں گئے ہے جنم کہتے ہیں اور جس میں آگ اور شدید سردی کا عذاب ہو گاجس کی غرض محض تکلیف دینانہ ہو گی بلکہ ان میں ان لوگوں کی آئندہ اصلاح مد نظر ہوگی-اس جگہ سوائے رونے اور پیٹے اور دانت پینے کے ان کیلئے کچھ ند ہو گاجی کہ وہ ون آ جائے جب اللہ تعالی کا رحم جو ہر چیز پر غالب ہے ان کو وُھان کے ان کو شاہ کے اور کیانی کیا ہے کہ نہ ان کو انسینی التقاب کے ترک وُھان کے اور کیانی کیا ہے کہ ان کیا ہے کہ کہ کیا ہے کہ ان کیان کیا ہے کہ کہ کیا ہے کی کا کہ کیا ہے کہ کی کے کہ کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا

ا۔ اور ہم یہ بھی نیٹین رنھتے ہیں کہ وہ لوگ جواللہ تعالی اوراس کے نبیوں اوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں اوراس کے احکام پر جان وول ہے ایمان لاتے ہیں اور اکسار اور عاجزی کی راہوں پر چلتے ہیں اور بڑے ہو کرچھوٹے بنتے ہیں اور امیر ہو کر غربیوں کی می زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی ضدمت گزاری کرتے ہیں اور اللہ کے خلاق کی ضدمت گزاری کرتے ہیں اور اللہ کو خلاق کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور خلاق اور تعدی اور خیانت ہے پر ہیز کرتے ہیں اور اخلاق فاشلہ کے حاصل ہوتے ہیں اور اخلاق رذیلہ ہے مجتنب رہتے ہیں وہ لوگ ایک ایک ایسے مقام پر رکھے جائیں گرجے جنت کتے ہیں اور جس ٹیں راحت اور ہیئن کے صواد کھ اور تکلیف کانام و نشان تک نہ ہوگا - فعد اتعالی کی رضاا نسان کو حاصل ہوگی اور اس کا کر یدا را سے فضل کی چاور میں کپیٹا جا کر اس کا ایسا قرب حاصل کر ہے گا کہ کو یا اس کا آئینہ ہو جائے گا اور صفات اللیہ اس میں کامل طور پر جلوہ گر ہول گی اور اس کی سرمنی فعد اکی مرضی ہوجائے گا۔ اور اس کی سرمنی فعد اکی مرضی ہوجائے گا۔ اور اور وہ اید ی زندگی اکر فعد اکا مظمر ہوجائے گا۔

یہ ہارے عقیدے ہیں اور ان کے سواہم نہیں جانے کہ اسلام میں وافل کرنے والے عقائد کیا ہیں۔ تمام أنمہ اسلام انہیں باتوں کو عقائد اسلام قرار دیتے چلے آئے ہیں اور ہم ان سے اس امریس بگلی مثنق ہیں۔

## ہمارادو سرے لوگوں سے اختلاف

شاید جناب عالی جران ہوں کہ جب سب عقائد اسلام کو ہم لوگ مائے ہیں تو پھر ہم میں اور ور سرے لوگوں میں کیا اختلاف ہے اور بعض علاء کو ہمارے ظلاف اس قد رجوش اور تعصب کیوں ہے اور کیوں کے اور کیوں کے اور کیوں ہے اور کیوں کے اور کیوں کے درواز سے امیروالا شان! اللہ تعالیٰ آپ کو شرور دنیا سے محقوظ رکھے اور اپنے فضل کے درواز سے آپ کیلئے کھول دے اب میں وہ اعتراض بیان کرتا ہوں جو ہم پر کئے جاتے ہیں اور جن کے سبب ہمیں اسلام سے خارج بیان کیا جاتے ہیں اور جن کے سبب ہمیں اسلام سے خارج بیان کیا جائے۔

ا- ہمارے مخالفوں کا سب سے پہلا اعتراض تو ہم پریہ ہے کہ ہم حضرت میں ناصری علیہ
السلام کو وفات یا فقہ مانے ہیں اور کماجا تا ہے کہ اس طرح ہم حضرت میں کی ہتک کرتے ہیں اور
قرآن کریم کو جھٹاتے ہیں اور رسول کریم ﷺ کے فیصلے کو رو کرتے ہیں۔ کین گویہ بات تو
بالکل حق ہے کہ ہم حضرت میں ناصری علیہ السلام کو وفات یا فقہ تشلیم کرتے ہیں لیکن یہ ورست
منیں کہ ہم اس طرح میں علیہ السلام کی ہتک کرتے ہیں اور قرآن مجید کو چھٹاتے ہیں اور
رسول کریم ﷺ کے فیصلے کو رو کرتے ہیں کیونکہ ہم جس قدر فور کرتے ہیں ہمیں ہی معلوم
ہوتا ہے کہ یہ الزامات ہم پر می علیہ السلام کے وفات یا فقہ مانے سے عائد نہیں ہوتے بلکہ اس
کے خلاف آگر ہم ان کو زندہ مانیں تب یہ الزامات ہم پر گل سکتے ہیں۔

ہم لوگ مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا خیال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے رسول کی عزت کی طرف جاتا ہے اور گو ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں لیکن ہماری محبت اور غیرت بالطبع اس نبی مسلمیئے زیادہ جوش میں آتی ہے جس نے ہمارے لئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالداور ہمارے بوجھوں کو ہلکا کرنے کیلئے اپنے مربر پوجھا تھایا اور ہمیں مرتا ہوا دیکھ کراس نے اس قدر غم کیا کہ گویا خود اپنے اور موت وارد کرلی اور ہمیں کم کھی پہنچانے مواد کیکھ کراس نے اس قدر غم کیا کہ گویا خود اپنے اور موت وارد کرلی اور ہمیں کم کھی ہنچانے دینے ہم وقت کم سمکھوں کو ترک کیا اور ہمیں اوپر اٹھانے کیلئے خود نیچے کو چھکا۔ اس کے دن

ہماری بھتری کی فکر میں صرف ہوئے اور اس کی را تیں ہمارے لئے جاگئے تھیں حتی کہ کھڑے کھڑے اس کے پاؤں سوج جاتے اور خود ہے گناہ ہوتے ہوئے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کیلئے اور ہمیں عذاب ہے بچانے کیلئے اس نے اس قدر گریہ وزاری کی کہ اس کی تجدہ گاہ تر ہوگئی اور اس کی رقت ہمارے لئے اس قدر بڑھ گئی کہ اس کے سینے کی آواز اہلتی ہوئی و گیہ ہے بھی بڑھ گئی۔

اس نے خدا تعاتی کے رحم کو ہمارے لئے تھینچاا دراس کی رضاء کو ہمارے لئے جذب کیا ادراس کے فضل کی چاد رہم کو اڑھائی ادراس کی رحمت کالبادہ ہمارے کندھوں پرڈال دیا اور اس کے وصال کی راہیں ہمارے لئے تلاش کیس اور اس سے اتحاد کا طریق ہمارے لئے دریافت کیا اور ہمارے لئے وہ سولتیں ہم پہنچا کیس کہ اس سے پہلے کمی نجی نے اپنی امت کیلئے بہم نہ پہنچائی خمیں۔

ہمیں کفرکے خطاب نمایت بھلے معلوم ہوتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اوراینے پالنے والے اور اپنے زندگی بخشنے والے اور اپنی حفاظت کرنے والے اور رزق دینے دالے اور اپنے علم بخشے والے اور اپنے ہدایت عطاکرنے والے خدا کے برابر میح نا صری کو درجہ دیں اور یہ خیال کریں کہ جس طرح وہ آسانوں پر بلا کھانے اور پینے کے زندہ ہے میج ناصری بھی بلاحوائج انسانی کو یو راکرنے کے آسان پر زندہ بیشاہے ہم میج علیہ السلام کی عنت کرتے ہیں مگر صرف! س لئے کہ وہ ہمارے خدا کا ٹی ہے 'ہم اس سے محبت کرتے ہیں مگر صرف اس لئے کہ فداے اے محبت تھی اور خدا کواس ہے محبت تھی-اس ہے ہماراسب تعلق طفیلی ہے پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنے خدا کی ہتک کریں اور اس کے ا حیانوں کو فراموش کردیں اور مسیحی یا در یوں کوجو اسلام اور قرآن کے دعمن ہیں مدوریں اور ان کو پہ کینے کاموقع دیں کہ دیکھووہ جو زندہ آسان پر بیٹیاہے کیاوہ خدانہیں اگروہ انسان ہو تاتو کیوں باتی انسانوں کی طرح مرنہ جاتا ہم اپنے منہ سے کس طرح فد اتعالی کی توحید پر تملم کریں اور اپنے ہاتھ سے کیو نکر اس کے دین پر تمرر کھ دیں اس زمانے کے مولوی اور عالم جو چاہیں ہمیں کہیں اور جس طرح چاہیں ہم ہے سلوک کریں اور کروائیں۔ خواہ ہمیں پھانسی دیں 'خواہ شکیار کریں ہم ہے تو میچ کی خاطرخدا نہیں چھوڑا جا سکتااور ہم اس گھڑی ہے موت کو ہزار د رجہ بهتر سیجھتے ہیں جب جماری زبانیں میہ کفر کا کلمہ کمیں کہ جمارے خدا کے ساتھ وہ بھی زندہ

بیٹنا ہے ہے مسیحی خد اکا بیٹا کہ کر خدائے تیوم کی ہتک کرتے ہیں۔ اگر ہمیں علم نہ ہو تاتو بیٹک ہم الیک بات کہ سکتے سے مگرجب خدائے فرستادہ نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور اس کی توحید اور اس کی قدرت کے مقام کو ہمارے الدوراس کی قدرت کے مقام کو ہمارے لئے خاہر کر رویا تواب خواہ کچھ بھی ہو ہم اللہ تعالیٰ کو چھو ڈکر کسی بندہ کو اختیار نہیں کر سکتے اور لئے خاہر کر رویا تواب خواہ کچھ بھی ہو ہم اللہ تعالیٰ کو چھو ڈکر کسی بندہ کو اختیار نہیں کر سکتے اور اس کی طرف سے ہیں ہمیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی ہیں ہمارے رب کی ہتک اس کی طرف سے ہیں ہمیں جب صاف نظر آتا ہے کہ مسیح کی زندگی ہیں ہمارے رب کی ہتک کی وفات ماسی عقیدہ کو کیو تکر صبح شلیم کرلیں اور گو ہماری سمجھ سے بیات یا ہم ہم کہ کیوں مسیح کی وفات ماسی عقیدہ کو کیو تکر صبح شلیم کرلیں اور گو ہماری سمجھ سے بیات یا ہم ہم کہ کو قدا ور اس کی ہتک ہو تی فوت ہو جائے گی نہیں ہم کتے ہیں کہ اگر کسی وقت ہمیں اس بات سے چارہ نہ ہو کہ یا خدا تعالیٰ کی ہتک کریں یا کسی ہمیں ہو گئی ہو گئی ہو اللہ میں ہی ہو سے مسیح علیہ السلام کی ہتک کریں یا کہ تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو اللہ میں ہو اللہ تعالیٰ کے مشاق میں سے شیح علیہ السلام کی ہتک رکھیں کو ہمی وار اللہ تعالیٰ کہ گؤتی میں خدا تعالیٰ کی ہتک ہو تی ہو اور ہم بھی ہو اللہ کو ہم اللہ تعالیٰ کہ گؤتی میں خدا تعالیٰ کی ہتک ہو تی ہو کہ اور انہ کریں گئی کو خیر کو صدمہ پہنچایا جائے ' کُن یَشَسَتُ کُن یَسَسُری کُن یُسُتُی کُن کُن کُن کُن کُن اللہ کو ہوا النہ تعالیٰ کے گؤتی میں سے شیح بھی گوارانہ کریں گے کہ النہ کو کہ النہ کہ کا النہ کہ کو النہ تعالیٰ کی گئی ہو تی وارد ہم کئی اللہ کو کہ النہ کی کا النہ کہ کہ النہ کہ کو النہ کو کہ النہ کہ کو النہ کہ کو النہ کو کہ النہ کی کھوا النہ تعالیٰ کی گئی ہو گئی وارد کہ کئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کو کہ کو کہ کو کی گئی ہو گئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے اور اللہ تعالیٰ کی گئی ہو گئی ہو گئی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے اور اللہ تعالیٰ کی گئی ہو گئی گئی گئی گئی کو کے کو کہ کو کہ کو کھو کہ کو کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کے کو کی کو کہ کو کے

آم فدا کے کلام کو کمان کے جائیں اور بس منہ ہے وکُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً اَمَادُهُتُ مِنْ فَيْهِمْ فَلَمَّا اَوَ فَيْتَنِي كُنْهِمْ فَلَمَّا اَوَ فَيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْقِ كَالَوْهِمْ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ شَهِيْدُ اَلَّ فَيْكَ مَلَى فَيْقِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مَنْتَى كُلُوكُ اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا اللَّهِ عَلَى لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

کلام کو تمام کلاموں سے اقسح جانتے ہیں اور بر غلطی سے مترا سیجھتے ہیں ہم خلوق ہو کر اپنے خالق کی غلطیاں کیو تکر ویکائیں اور جانل ہو کر علیم کو سیق کیو تکر دیں۔ ہم سے کماجا تا ہے کہ تم بید کمو کہ خدا کے کلام میں غلطی ہو گئی محربیہ نہ کہو کہ خو و ہم سے خدا کا کلام سیجھنے میں غلطی ہو گئی ، مگر ہم اس تھیجت کو کس طرح تشلیم کرلیں کہ اس میں ہمیں صرت ہلاکت نظر آتی ہے۔ آ تکھیں ہوتے ہوئے ہم ڈ ہر کے پیالہ کو اپنے مدے ہوئے ہم ڈ ہر کے پیالہ کو اپنے مدے کیوں نہ ہٹا کہیں۔

خد اتعالی کے بعد ہمیں خاتم الانمباء محمد مصطفے لفائلة بی ہے محبت ہے اور کیابلحاظ اس کے کہ غدا تعالیٰ نے ان کوسب انبیاء سے بڑا درجہ دیا ہے اور کیا بلحاظ اس کے کہ ہمیں جو پکھے ملا ہے آپ ہی سے ملاہے اور جو کچھ آپ کے ہمارے لئے کیاہے اس کا نخشر عشیر بھی اور کسی انسان نے خواہ نبی ہویا غیر نبی ہارے لئے نہیں کیا- ہم آپ سے زیادہ کسی اور انسان کوعزت نہیں رے سکتے۔ ہارے لئے یہ بات سمجھنی بالکل ناممکن ہے کہ حضرت مسج نا صری کو زندہ آسان ہر ج' هادس اور محمد رسول ﷺ کو زیر زمین بدفون شبحییں اور پھرساتھ ہی ہیہ بھی یقین رکھیں کہ آٹ مسیع سے افضل بھی ہیں مس طرح میمکن ہے کہ وہ جے اللہ تعالی نے ذرا ساخطرہ دیکھ کر آسان ہر اٹھالیا ادنیٰ درجہ کا ہواوروہ جس کا دور دور تک دشمنوں نے تعاقب کیا محرضد اتعالیٰ نے اسے ستاروں تک بھی نہ اٹھایا اعلیٰ ہو۔ اگر نی الواقع مسے علیہ السلام آسان بر ہیں اور ہارے سردارو آ قاز بین میں مدفون ہیں تو ہارے لئے اس سے بڑھ کراور کوئی موت نہیں اور ہم مسیحیوں کو منہ بھی نہیں د کھا سکتے 'گر نہیں میہ بات نہیں خدا تعالیٰ اپنے پاک رسول مے ہیہ سلوک نہیں کرسکتا۔وہ انتخم الحاکمین ہے یہ کیو نکر ممکن تھا کہ وہ آنحضرت الفائليَّة کوسید ولد آدم بھی بنا اور پھر مسیح علیہ السلام ہے زیادہ محبت کر ناآوران کی ٹکالیف کا زیادہ خیال رکھتا۔جب اس نے محمد رسول اللہ ﷺ کی عزت کے قیام کیلئے ایک دنیا کو زیر و زیر کر دیا اور جس نے آب کی ذرا بھی ہتک کرنی جاہی اے ذلیل کردیا تو کیا ہے ہو سکتا تھا کہ خودا بے ہاتھ ہے وہ آپ ا کی شان کو گرا تا اور دستمن کو اعتراض کاموقع دیتا- میں تو جب سے خیال بھی کر تا ہوں کہ مجھ میرے بدن کے رونگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری جان گھنے لگتی ہے اور آسی وقت میراول لكار اثنتاے كه خدا تعالى اليانہيں كرسكئا- وہ محمد رسول الله اللطائيج ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تفاوہ اس امرکو ہرگز پیند نہیں کرتا تھا کہ آپ تو فوت ہو کر زمین کے پنجے مدفون ہوں اور حضرت میں علیہ السلام زندہ رہ کر آسمان پر جا بینیس ۔اگر کوئی مخص زندہ رہنے اور آسان پر جا بیٹیس ۔اگر کوئی مخص زندہ رہنے اور آسان پر جا بیٹیس کا مستق تحاقوہ ہارے ٹی کریم الٹائٹ تھے اور اگروہ فوت ہو گئے ہیں تو کل نی فوت ہو گئے ہیں تو کل نی مقام کو پچانے ہوئے کا مستق تحاقوں اللہ الٹائٹ کا اعلیٰ شان اور آپ کے ارفع ورجہ کو دیکھتے اور حضرت ابو بکر شک کے محر اسول اللہ الٹائٹ کا کہ جب ہجرت کے دن جبل قور کی بلند چنانوں پر حضرت ابو بکر شک کہ حول پر خان اور آپ کے اند حول پر پاؤں رکھ کر آپ کو چر هنا پر اتو خد اتعالیٰ نے کوئی فرشتہ آپ کیلئے نہ آبارا کین جب من علیہ السلام کو یہوری پکڑنے آ کے قواس نے فور آ آپ کو آسمان پر اٹھالیا اور چو تئے آسمان پر آئی الیا تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کیا کہ آپ الٹائٹ کو و شمنوں نے صرف چندا حباب میں گھراپایا تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کیا کہ آپ موجی کہ ویر کیا تھا کہ اس کے داخت تروا کہ کو بھر دیر کیا ہے اس کے داخت تروا کہ اس کے داخت تروا کو ترکی کہ اس کے داخت تروا کو ترکی کہ اس کے داخل کے اس کے داخت تروا کو ترکی کے دور سول اللہ (صلی اللہ علیہ و سلم) ویر جو نمی کہ موز نے کیا دارہ کیا اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور رہو نمی کہ یہودنے آپ پر تملہ کرنے کا ادادہ کیا اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور ہو نمی کہ یہود نے آپ کی تملہ کرنے کا ادادہ کیا اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور ہو نمی کہ یہود نے آپ کی تملہ کرنے کا ادادہ کیا اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھالیا اور بو نمی کہ یہود نے آپ کی تحریک کو در شن کو آسان کی طرف اٹھالیا اور بیا کی کوئی تکلور اور آپ کی کوئی تکلور اور آپ کی کوئی تکلور اور اس کی کوئی تکلور اور آپ کی کوئی تکلور اور آپ کی کوئی تکلور اور اس کی کوئی تکلور اور آپ کی کوئی تکلور اور اس کی کوئی تکلور ان تھالیا اور دو نمی کوئی تکلور اور آپ کی کوئی تکلور اور آپ کوئی تکلور ان تھالیا کوئی تکلور کوئی

بہم جران ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک طرف تو آخضرت اللفظیق سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دو سری طرف آپ گی عزت پر تملہ کرتے ہیں اور ان پر بس نہیں کرتے ہیکہ جو لوگ آپ کی موجت ہے مجبور ہو کر آپ گی کرت پر تملہ کرتے ہیں اور ان پر بس نہیں کرتے ہیں ان کو دکھ دسے آنکار کردیتے ہیں ان کو دکھ دسے آنکار کردیتے ہیں ان کو دکھ دسے گیا از تداد آپ سے کہتے ہیں گائم ہے کیا بہت دی آپ کے حقیقی درج کے اقرار کانام ہے کیا ارتداد آپ سے محبت کو کتے ہیں گائم کو گورت کی ان تداد ہے تو غدای فتم ہم اس کفر کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کے ثبات سے ہزار درجہ زیادہ بھتے ہیں اور اپ آپ آتا اور مردار حضرت مرز اظلام لوگوں کے ثبات سے ہزار درجہ زیادہ بھتے ہمنے ابو کر طِلا خوف طامت اس بات کا اعلان کرتے

سپ کو آخرا یک دن مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اسی کے ساتھ معاملہ یزنا ہے پھرہم لوگوں سے کیوں ڈریں؟ لوگ جارا کیا بگا ڈسکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی ہے ڈ رتے ہیں اور ای ہے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اور ادب ہمار دل میں آنخضرت للے ﷺ کا ہے۔ اگر دنیا کی ساری عزتیں اور دنیا کے سارے تعلقات اور دنیا کے تمام آرام آپ مکیلئے ہمیں چھوڑنے پڑیں توبیہ ہمارے لئے آسان ہے مگرآپ کی ذات کی ہتک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم دو سرے نبیوں کی ہتک نہیں کرتے مگر آنخضرت کی قوت قدیر اور آپ کے علم اور آپ کے عرفان اور آپ کے تعلق باللہ کو دیکھتے ہوئے ہم ہر مجھی بھی نہیں مان سکتے کہ آپ کی نسبت کسی اور نبی ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ بیار تھااگر ہم ایساکریں تو ہم ہے زیادہ قابل سزاادر کوئی نہیں ہو گاہم آئکھیں رکھتے ہوئے اس بات کو کس طرح باور کر لیں کہ عرب کے لوگ جب محمد رسول اللہ اللاظام سے کمیں کہ اَوْ نَدُوْفِی فِی السَّمَاءِ وَ لَنْ رُوْمِنَ لِهُ فَيِّكَ حَتْلُ مُنْزِلَ عَلَيْنَا كُتْبِا تَفْرُوهُ فَالِيعِيْ بِم عِنِّمِ شِيلٍ مانِينِ كَع جب تك كه تو تَوْمِنَ لِهُ فَيِّكَ حَتْلُ مُنْزِلَ عَلَيْنَا كُتْبَا تَفْرُوهُ فَالْعِينِ بِم عِنِّمِ شِيلٍ مانِينٍ كَع جب تك كه تو آسان ہر نہ جڑھ جائے اور ہم تیرے آسان ہر جڑھنے کالقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو کوئی كتاب بهى آسان ير عد لاك جهم يرهين والله تعالى آب عوائك كم فُل سُبكان رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا الله ان سے كمه دے كه ميرا رب بر كروري سے ياك ہے میں کو صرف ایک بشر رسول ہوں لیکن حضرت مسیح کو وہ آسان پر اٹھاکر لے جائے۔ جب محمہ ر سول الطافاتيَّة كاسوال آئے توانسانيت كو آسان پرچڙھنے كے مخالف بتايا جائے ليكن جب مسحٍّ كا سوال آئے تو بلا ضرو رت ان کو آسان پر لے جایا جائے - کیااس سے میہ نتیجہ نہ نگلے گا کہ مسح علیہ السلام آدى نهيں تے بلكہ خدائے۔ نَعُوْذُ باللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ- يا پھر یہ نتیجہ لَكِ گاكہ آپ رسول كريم ﷺ سے افضل تھے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہیارے تھے مگرجب کہ بیربات اَخْلَهُدُ مِنَ الشُّهُ س ب كه آنخضرت اللَّاليُّنيُّ مب رسولول اور نبيول سے افضل بن تو پر مس طرح عقل بادر کر سکتی ہے کہ آپ تو آسان ہر نہ جائیں بلکہ اس زمین پر فوت ہوں اور زمین کے پنیجے و فن ہوں لیکن مسیح علیہ انسلام آسان پر چلے جائیں اور ہزا روں سال تک زندہ رہیں۔

عینی از ندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر حضرت عینی علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر آپ کا میہ قول کنگو ڈیباللّیہ باطل ہو جاتا ہے کیو نکہ آپ " ''کوگائی'' کسر کر اور موئی کے ساتھ عینی گو طاکر دولوں نمیوں کی وفات کی خبردہتے ہیں۔ پس نمی کریم می شمادت کے بعد کس طرح کوئی محض آپ کی امت میں سے کملا کر یہ تقین رکھ سکتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ ہیں اگر وہ زندہ ہیں تو آخضرت الطاباتی کی صداقت اور آپ سے علم پر حرف آت ہے کیونکہ آپ توان کووفات یا فتہ قرار دیتے ہیں۔

ر سول کریم بھانے ہے یہ بھی مروی ہے کہ آپ کے حضرت فاطمہ " ہے اس مرض میں جس میں آپ فوت ہوئے فرمایا کہ اِنَّ جِبْرِيلَ كَانُ يُعَارضُنِي الْفُرْانَ هٰيُ كُلِّ عَامِ مُرَّةٌ وَ إِنَّهُ عَارَضَنِي بِالْقُرْانِ الْعَامَ مَرَّتَيْنَ وَاخْتَرَنِي ٱلَّهُ لَمْ يَكُنْ تَبِيُّ إِلَّا عَاشَ نِصْفَ الَّذِي فَبْلَهُ وَاخْبَرِنِي أَنَّ عِيْسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِيْنَ وَوائَةً سَنَةٍ وَلاَ ارَانِي الْآذَاهِبَا عَلَى رُاْسِ البَسِنَیْنَ ﷺ <sup>کال</sup>یعیٰ جرا نیل ہرسال ایک دفعہ مجھے قرآن ساتے تھے مگراس دفعہ وو دفعہ سٹایا ہے اور مجھے انہوں نے خبروی ہے کہ کوئی نبی نہیں گذرا کہ جس کی عمر پہلے نبی ہے آ دھی نہ ہوئی ہواور یہ بھی انہوں نے مجھے خردی ہے کہ عیسیٰ بن مریم ایک سوہیں سال کی عمر تک زندہ رہے تھے۔ پس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی-اس روایت کامضمون الهای ہے کیونکہ اس میں رسول کریم اللطائیۃ اپنی طرف ہے کوئی بات نہیں بیان فرماتے بلکہ جرا کیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات بتاتے ہیں جو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمرایک سو ہیں سال کی تھی۔ پس لوگوں کا یہ خیال کہ آب بتیں تینتیں سال کی عمریں آسان پر اٹھائے گئے تھے غلط ہوا کیونکہ اگر حضرت مسح اس عمر میں آسان پر اٹھائے گے تھے تو آپ کی عمر بجائے ا یک سو ہیں سال کے رسول کریم کے زمانے تک قریباً چھ سوسال کی بنتی ہے اور اس صورت میں چاہے تھا کہ رسول کریم اللها اللہ كا كے كم تين سوسال تك عمرياتے مكر آنحضرت الله الله كا تريسته سال کی عمر میں فوت ہو جانا اور الها ما آپ محو بتایا جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سو ہیں سال کی عمر میں فوت ہو گئے <del>فابت کر تاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور آسان</del> یر آپ کا بیٹا ہونار سول کریم اللظائل کی تعلیم کے سرا سرخلاف ہے اور آپ کے المامات اسے ر د کرتے ہیں اور جب امروا قع یہ ہے تو ہم لوگ کسی کے کہنے سے کس طرح حضرت مسج علیہ السلام کی حیات کے قائل ہو یکتے ہیں اور آنحضرت اللطابیج کو چھو ڑ یکتے ہیں۔

مرف انہیں پر کھلا ہے اور <u>بہلا</u> تیرہ سوسال (۴۰۰ ساز) کے عرصہ میر بزرگ اس سے واقف و آگاہ نہ تھے گرا فسوس کہ معترض اپنی نظر کو صرف ایک خاص خیال کے لوگوں تک محدود کرکے اس کانام اجماع رکھ لیتے ہیں اور پیرنہیں دیکھتے کہ اسلام کے اول علاء خود صحابہ" میں اور بعد ان کے علاء کاسلسلہ نہایت وسیع ہوتا ہواسب دنیامیں ت<u>ھیل</u> گماہے-صحابہ '' کو جب ہم دیکھتے ہیں تووہ سب بہ یک زبان ہمارے خیال سے متفق ہیں اور یہ ہو بھی کب سكاتهاكدوه مُشَاق رسول الله فالله السياقية آب كى شان كى مزيل عقيده كوايك دم كيلي بهى تشليم كرت وہ اس بارہ میں ہم سے متفق ہی نہیں ہیں بلکہ رسول کریم ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلا ا جماع ہی انہوں نے اس مسئلہ ہر کیاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں چنانچہ کتب ا جادیث اور توارخ میں یہ روایت درج ہے کہ رسول کریم ﷺ کی وفات کا صحابہ " پر اس قد را ٹر ہوا کہ وہ گھبرا گئے اور بعض ہے تو پولا بھی نہ جاتا تھااور بعض سے چلابھی نہ جاتا تھااور بعض اینے حواس اور اپنی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بعض پر تواس صدمہ کااپیاا ثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے - حفزت عمر<sup>ہ</sup> پر اس صد مہ کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ<sup>م</sup> نے حضور م کی وفات کی خبر کو باور ہی نہ کیاا ور تکوا ر لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کو کی فخض یہ کے گاکہ رسول کریم ﷺ فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کردوں گا آپ کو مو کی علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں جس طرح وہ چالیس دن کے بعد واپس آ گئے تھے ای طرح آپ م کھے عرصہ کے بعد واپس تشریف لائیں گے اور جولوگ آپ میرالزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور صلیب دیں ہے اور اس فذر جو ش سے آپ ؑ اس دعوے پر مُصِرَتِے کہ صحابہ ° میں ہے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ ° کی بات کو رد کر تا اور آپ کے اس جوش کو دیکھ کربعض لوگوں کو تو یقن ہوگیا کہ بھی بات درست ہے ' آنخضرت اللظیٰ فوت نہیں ہوئے اور ان کے چروں پر خوشی کے آٹار ظاہر ہونے لگے اور یا تو سرڈ الے بیٹھے تھے یا خوشی ے انہوں نے سراٹھا گئے۔ اس حالت کو دیکھ کر بعض دور اندیش صحابہ " نے ایک صحابی کو دو ڑا یا کہ وہ حضرت ابو بکر اللہ بھٹنے کو جو اس وجہ ہے کہ در میان میں آنحضرت اللہ بھٹے کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی آپ کی اجازت ہے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے جلد لے آئیں۔ وہ چلے ہی تھے کہ حضرت ابو بکر ؓ ان کو مل گئے ان کو دیکھتے ہی ان کی آٹکھوں ہے یو جاری ہو گئے اور جوش گریہ کو ضرط نہ کر سکتے۔ حضرت الو بکرط سمجھ گئے کہ کمامعاملہ ہے اور

ان سی بی ہے یہ چھاکہ کیار سول کریم اللی بھٹی فوت ہو گئے ہیں انہوں نے جو اب دیا کہ حضرت عرضی کے جاتا ہے گئے ہیں انہوں نے جو اب دیا کہ حضرت عرضی کے گاکہ رسول کریم اللی بھٹی فوت ہو گئے ہیں ہیں اس کی گرون تکوار سے اڑا دول گا اس پر آپ آ تخضرت اللی بھٹی کے جم مبارک پر جو چاد ریزی تھی اے بٹاکر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ ٹی الواقع فوت ہو چکے ہیں مبارک پر جو چو دریزی تھی اے بٹاکر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ ٹی الواقع فوت ہو چکے ہیں اپنے محبوب کی جدائی کے صدے ہوان کے آنسو جاری ہو گئے اور نیچ جھک کر آپ کی پیٹائی پر بوسہ دیا اور کما کہ بخدا اللہ تعالیٰ تھے پر دومو تیں جمع نہیں کرے گا۔ تیری موت سے دنیا کو وہ نقسان پہنچا ہے جو کی ٹی می موت سے نہیں پہنچا تھا تیری ذات صفت سے بالا ہے اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی باتم تیری جدائی کے صدے کو کم نہیں کر سکا اگر تیری موت کا روکنا ہماری طاقت میں ہو تا تو ہم سب اپنی جانس دے کر تیری موت کو روک و ہے۔

ہاری طاقت میں ہو تا تو ہم سب اپنی جائیں دے کر بیری موت کو روف دیے۔

یہ کمہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ کی طرف آئے جہاں حضرت عرق صحابہ ط
عاطقہ بنائے بیٹھے تھ اور ان سے کمہ رہے تھے کہ آخضرت اللیظی فوت نہیں ہوئے بلکہ ذیرہ

ہیں وہاں آکر آپ نے حضرت عمر ط سے کہا آپ ڈراچی ہو جائیں مگرانموں نے ان کی بات نہ
اٹی اور اپنی بات کرتے رہے - اس پر حضرت ابو بکر ط کے ایک طرف ہو کر لوگوں سے کہنا شروع
کیا کہ رسول کر پم اللیکی ورضیقت فوت ہو چکے ہیں صحابہ کرام شحضرت عمر کو چھو ڈکر آپ
کے گر و جمع ہو گئے اور بالا خر حضرت عمر کو بھی آپ کی بات سنی پڑی آپ ط نے فرمایا: کہنا
کے گر و جمع ہو گئے اور بالا خر حضرت عمر کو بھی آپ کی بات سنی پڑی آپ ط نے فرمایا: کہنا
اِنگ کہنے کہ اُن اُنگ کھنی آپ کی کا اللہ کھنی آپ کے خراب کہ بھی آپ کی بات میں کہا کہ کہنے اللہ کھنی آب اُنگ النا کہ کھنی آپ کے درمول ہیں آپ

مین کان یَدُم کہ اللہ کھنی اللہ کھنی آپ کی ہو ہے بین پھراگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ

اپنی ایز ایوں کے بل پھرچا کے ۔ خمیش تو بھی فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ

اپنی ایز ایوں کے بل پھرچا کہ کے خمیر تی گئی ہو ہو سے کا اور دیو لوگ بھی فوت ہو گئے اور جو کوئی عمر انسان کے کار جو کوئی عمر انسان کھی کے اسٹر ذیرہ ہے اور وہ فوت نہیں ہو تا۔

ایک ایز ایوں کر تی عمر انسان کی بی سٹس کر تا تھا وہ وہ نے گا اور وہ فوت نہیں ہو تا۔

اللہ کی عمر دے کر تا تھا اے یا در ہے کہ اللہ ذیرہ ہے اور وہ فوت نہیں ہو تا۔

جب آپ " نے نہ کورہ بالا دونوں آیات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ فوت ہو پچے ہیں تو سحابہ " پر حقیقت آشکار ہوئی اور وہ ہے افتیار رونے گئے اور حضرت عر" خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیات قرآئیہ سے حضرت ابو بحرات کے آپ کی وفات ثابت کی تو مجھے سی معلوم ہوا کہ گویا میہ وونوں آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں اور میرے تھٹنوں میں میرے سرکو اٹھانے کی طاقت نہ رہی- میرے قدم لڑ کھڑا گئے اور میں بے اختیار شدت صدمہ سے زمین پر گریزا۔ ا<sup>س</sup>

اس روایت سے تین امور ٹابت ہوتے ہیں۔ اول سد کہ رسول کریم اللی تھی کی وفات پر سب سے پہلے محابہ "کا بھانا کا میں امریہ ہوا تھا کہ آپ " سے پہلے سب انبیاء فوت ہو چکے ہیں کیونکہ اگر صحابہ " کا بھانا اس میں ہو تک کو بھی سے شک ہو تا کہ ابھن نبی فوت نمیں ہوئے تو کیاان میں سے بعض ای وقت کھڑے نہ ہوجائے کہ آپ آیا ہے ہو استدلال کر رہے ہیں بید ورست نمیں کیونکہ حضرت عیلی علیہ السلام تو چھ سو سابل سے آسمان پر ذندہ بیٹھے ہیں۔ پس بی غلط ہے کہ آخضرت اللی تھا ہے کہ بین اور جب کہ ان میں سے بعض ذندہ ہیں تو تحضرت اللی تعلق ذندہ نہیں تو ہو تھے ہیں اور جب کہ ان میں سے بعض ذندہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آخضرت اللی تا تعلق خوارد نہ دنہ وہ سکیں۔

وم سے کہ تمام انہائے ساتھین کی وفات پر ان کاتھین کسی ذاتی خیال کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس امرکو وہ قرآن کریم کی آیات سے مستبط سجھتے تھے کیو نکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی صحابی تو اپنے کر کمتا کہ گویہ صحیح ہے کہ تمام انہیاء فوت ہو بچھ ہیں مگراس آیت سے جو آپ نے پڑھی ہے یہ استدلال نہیں ہو تا کہ آپ سے پہلے سب انہیاء فوت ہو بچھ ہیں۔ پس صدیق اکبر م کا آیت فَدَ حَلَثُ مِنْ فَلْلِمِ الرَّسُلُ سے ہمیع انہیا ہے ساتھین کی وفات کا ثبوت نکالنااو رکُل صحابہ م کا خوت موف اس پر فاموش رہنا بلکہ اس استدلال سے لذت المحانا ورگلیوں اور بازاروں میں اس کو رہنے تھرنا سی امرکا ثبوت ہے۔

تیراا مراس روایت سے میہ ٹابت ہو تاہے کہ خواہ کی اور نبی کی وفات کاان کو یقین قایا فیسی شمایا میں گر حضرت عیلی علیہ السلام کی حیات کا نمیں بقیناً کوئی علم نہ تھا کہ تکہ جیسا کہ تمام صحح احادیث اور معتبر روایات سے ٹابت ہو تاہے کہ حضرت عمر شخت جوشی کی حالت میں تنے اور باق سحابہ شک کہ رہے تھے کہ جو کئے گاکہ رسول کریم تھی ہی تھی ہو سے جی میں میں اس کا سرا اڈاووں گااس وقت اپنے خیال کے جوت میں حضرت موئی کے چالیس ون بہا ڈپر چلے جانے کا واقعہ تو وہ بیش کر مشارت عمیلی گائے تھا ان پر چلے جانے کا واقعہ تو وہ بیش کر مشارت عمیلی گائے آ مان پر چلے جانے کا واقعہ انہوں نے ایک وقعہ بھی بیش تو بھی جیش نے کہ عقیدہ یہ ہو تا کہ حضرت عمیلی علیہ السلام آ سمان پر زندہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عمیلی علیہ السلام آ سمان پر زندہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عمیلی علیہ السلام آ سمان پر ذندہ جا بیٹھے ہیں تو کیا حضرت عمیل کیا کہ میں شریع نہ کرتے جان

کا حضرت موکی گے واقعہ سے استدلال کرنا وراس واقعہ سے استدلال نہ کرنا تا آئے کہ ان کے ذہن میں حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق کوئی ایساواقعہ تھائی نہیں۔ حضرات صحابہ کے ذہن میں حضرت عیلی علیہ السلام کی متعلق کوئی ایساواقعہ تھائی نہیں۔ حضرات صحابہ کی انتاق ہے۔ چنا نچہ طبقات این سعد کی جلد خالث میں حضرت علی کترۃ اللّه وُجھة کی اتفاق ہے۔ چنا نچہ طبقات این سعد کی جلد خالث میں حضرت علی کترۃ اللّه وُجھة کی وفات کے طالات میں حضرت امام حن شے روایت کی گئے ہے کہ آپ نے فرمایا اُٹھا النّاس فَدُ فُرِیْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَبْعَتُهُ الْمَدْمَثُ الْمَدِمُثُ الْمَدِمُثُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم مَبْعَثُهُ الْمَدْمِثُ الْمَدِمُثُ الْمَدِمُثُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ آنخفرت الکا ﷺ کے اہل بیت کے زویک بھی حفزت عینی علیہ السلام فوت ہو چکے تھے کیو نکہ اگر ان کا یہ خیال ند ہو تا توامام حسن ٹیدیوں فرمائے کہ جس رات حضرت عینی گی روح آسمان کو اٹھائی گئی تھی ای رات کو حضرت علی رکھنے اللّٰلہُ عُنْلُهُ کی وفات ہوئی ہے۔

صحابہ کرام اور اٹل بیت رسول اللہ ﷺ کے علاوہ بعد کے بزرگ بھی ضرور وفات مسح ا کے بن قائل ہوں گے کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید اور کلام رسول کریم الشخطی اور اقوال صحابہ اور آرائے اٹل بیت کے شیدا تھے گمرچو نکہ وہ اس بات کو معمولی سجھتے تھے اس لئے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے اقوال خاص طور پر محفوظ نہیں رکھے گئے لیمن جو کچھے بھی پنہ چاتا ہے وہ ای امر کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا نہ جب بھی میں تھا کہ حضرت عسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ چنا نچہ ججح البحار میں ہے کہ فال کمالے گئا کہ اس سے تعمیل علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔

كه حفزت عيسيٰ عليه السلام فوت ہو چکے ہیں -

غرض قرآن کریم اور احادیث کے علاوہ اجماع محابہ اور آرائے اہل بیت اور اقوال
آئمہ سے بھی ہمارے ہی خیال کی تصدیق ہوتی ہے۔ یعنی بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیہ
البلام فوت ہو چکے ہیں پس ہم پر بیہ الزام لگانا کہ ہم حضرت مسح علیہ البلام کی وفات کا عقیدہ
البلام فوت ہو چکے ہیں پس ہم پر بیہ الزام لگانا کہ ہم حضرت مسح علیہ البلام کی وفات کا عقیدہ
رکھ کر حضرت مسح کی ہمک کرتے ہیں اور قرآن کریم اور احادیث آنمضرت کی وہ سے خدا
کرتے ہیں درست نہیں۔ ہم مسح علیہ البلام کی ہمک نہیں کرتے بلکہ اس عقیدہ کی روے خدا
تعالیٰ کی تو حید کو قائم کرتے ہیں اور اس کے رسول کی عزت کو فایت کرتے ہیں اور خور حضرت
متام پر جگہ دی جائے کہ جس ہے تو حید ہاری تعالیٰ کو صدمہ پہنچتا ہواور شرک کو مدد ملتی ہواور
متام پر جگہ دی جائے کہ جس ہے تو حید ہاری تعالیٰ کو صدمہ پہنچتا ہواور شرک کو مدد ملتی ہواور

اب اے پادشاہ! آپ خود ہی فور کرکے دیکیہ لیس کہ کیا ہمارے مخالف اس اعتراض میں حق پر ہیں یا ہم؟ کیاان کاحق ہے کہ ہم ہے ناراض ہوں یا ہمارا حق ہے کہ ان سے ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے خدا کاشریک مقرر کیا اور ہمارے رسول کی ہٹک کی اور اپنے ہن کر دشمنوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔

دو سرااعتراض ہم پریہ کیاجاتا ہے کہ ہم لوگ دو سرے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ای امت میں سے ایک مخض کو مسے موعود مانتے ہیں حالا نکہ بید امراحادیث نبوی کے خلاف ہے کیو نکدان سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مسے آسان سے نازل ہوں گے۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ بانی سلسلہ احمد یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب
ساکن قادیان ضلع گورداسپور صوبہ پنجاب ملک ہندوستان کو منے موعوداو رمبدی مسعود سجھتے
ہیں گرجب کہ قرآن کریم اورا حادیث اور عقل سلیم سے بیدا مرفابت ہے کہ حضرت منج علیہ
السلام فوت ہو چکے ہیں تو پھرہم شمیں سجھتے کہ ہمارا بیہ عقیدہ قرآن کریم اورا حادیث کے خلاف
کو نکر ہو گاجب کہ قرآن کریم سے حضرت منج گی دفات ثابت ہے اور احادیث بھی اس پر
شاہد ہیں اور جب کہ احادیث نبویہ سے ایک موعود کی جے ابن مریم کما گیا ہے آمد کی فیرمعلوم
ہوتی ہے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ آنے والاموعوداس امت کا ایک فردہوگانہ کہ منج ناصری
علیہ السلام جو فوت ہونچکے ہیں

کما جاتا ہے کہ اگر قرآن کریم اور احادیث سے حضرت مسیح کی وفات بھی خابت ہو تی ہو تب بھی احادیث میں چو نکہ مسیح ابن مریم کے آنے کی خبردی گئی ہے انہیں کی آمہ پریقین رکھنا چاہئے کیو نکہ کیااللہ تعالیٰ قاد رنہیں کہ ان کو بھرزندہ کرکے دنیا کی اصلاح کیلئے بھیج وے اور ہم

ر اعتراض کیاجاتا ہے کہ ہم کویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں مگربات یہ نہیں بلکہ اس کے باکل بر ظاف ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کے انکار کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی قدرت پر

ب ریستان کھنے کی وجہ ہے اس ا مرکے قائل ہیں کہ حضرت میج ناصری کو خدا تعالی زندہ کرکے نمیں بیسے گا بلکہ ای امت کے ایک فرد کو اس نے مسیح موعود بناکر بھیج دیا ہے۔ ہم نمیں سمجھ

ر کھتے ہیں کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ مشتعل جامہ کو النوا کر نہیں سلوایا کرتا ہلکہ اے اتار کر دیکھتے ہیں کہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ مشتعل جامہ کو النوا کر نہیں سلوایا کرتا ہلکہ اے اتار کر

ضرورت پر اور نیا کپڑا سلوا تاہے - غریب اور نادار لوگ ایک ہی چیز کو گئی گئی شکلوں میں بدل بدل کر پہنتے ہیں اور اپنی چیزوں کو سنبھال سنبھال کرر کھتے ہیں - کب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسانگ ہوا تھا کہ جب اس کے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کی حاجت ہوئی تو اے کسی وفات یا فتہ نمی کو

شاکہ جب اس کے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی می حاجت ہوئی تواسعے کی وفاقت یافتہ ہی تو زندہ کرکے جمیجنا پڑا وہ ہمیشہ بندوں کو ہدایت کیلئے اننی کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو

منتی کرکے ان کی اصلاح کیلئے بھیجارہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آنحضرت القلامی کے زمانے تک ایک وفعہ بھی اس نے الیانہیں کیا کہ کسی بچھلے جی کو زندہ کرکے دنیا ک

تھا ہوں کے تعالیٰ میں اس سے بیا کہ میں اس کے دلوں کی صفائی اس ہور ہوں گئی مشائی اس کے دلوں کی صفائی اس کی قدرت سے ناہر ہو جائے اور اس کی حکومت انسانوں پرسے اٹھ جائے لیکن چو نکہ ایسا بھی منہیں ہو سکتا کہ وہ ایک وفات یا فتہ نبی کو جنت سے نکال کرونیا کی

اصلاح کیلئے بھیج وے - وہ قادر مطلق ہے جب اس نے مسے علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

نوش میں ناصری نبی کے دوبارہ دنیا میں آنے کا اٹکار ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں سمجھتے بلکہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو قادر سمجھتے ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے بندوں میں سے کمی کو ہدایت کے منصب پر کھڑا کروے اور اس کے ذریعے سے

گھ گشنگان راہ کوا بی طرف بلائے اور جولوگ میہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایسانہیں کر سکتا بلکہ ضرورت کے موقع بر کسی بچھلے نی کولائے گاغلطی برہیں۔ وَمَافَدُرُوااللّٰهَ حَقَّ فَذُره علاوہ اس ا مرکے کہ مسے ناصری کے دوبارہ واپس آنے میں اللہ تعالی کی قدرت پر حرف آ تا ہے آنخضرت الله اللہ اللہ کی قوت قد سیر یمی حرف آتا ہے کیونکد اگر حضرت مسے علیہ السلام کو ہی دوبارہ دنیا میں واپس آنا ہے تو اس کا مطلب پیہ ہو گاکہ پہلی تمام امتیں جب مجز تی تھیں تو ان کی اصلاح کیلئے اللہ تعالیٰ انہیں میں ہے ایک مخص کو کھڑا کر دیتا تھا، مگر ہارے آنحضرت للنافظي كامت ميں جب فساد يڑے گاتواس كى اصلاح كيك الله تعالى يملے انبياء ميں سے ايک نی کو واپس لائے گاخود آپ<sup>م</sup> کی امت میں ہے کوئی فرداس کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھے گا-اگر ہم یہ بات تشکیم کرلیں تو ہم یقینا مسیحیوں اور یمودیوں سے رسول کریم الفائلی کی دشمنی میں کم نہ ہوں گے کیونکہ وہ بھی رسول کریم ﷺ کی قوت قدسیہ پر معترض ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ ہم بھی آپ کی قوت قدسیہ پر معترض ہو جاتے ہیں -جب چراغ جل رہا ہو تواس سے اور چراغ یقیناروش ہو سکتے ہیں۔وہ بچھاہوا چراغ ہو تاہے جس سے دو سراچ اغ روشن نہیں جو سكتا- پس اگر رسول كريم الله الله كل احت يركوني زماند ايبالجمي آناه كداس كي حالت ايس گرن جائے گی کہ اس میں ہے کوئی محنص اس کی اصلاح کے لئے کھڑا نہیں ہو سکے گاتو ساتھ ہی ہیہ بھی مانٹا پڑے گا کہ اس وقت رسول کریم ﷺ کا فیضان بھی نکھُوڈ باللّٰہِ ہِنْ ڈٰلِک ختم ہو جائے گاکون مسلمان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو حضرت مو ی کا کاسلیہ جلاتا منظور تھا اس وفت تک آپ ہی کے اتباع میں ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو آپ مگی امت کی اصلاح کرتے رہے لیکن جب اے یہ منظور ہوا کہ آپ کے سلسلے کو ختم کروے تواس نے آپ کی قوم میں سے نبوت کا سلسلہ بند کر کے بنوا ساعیل میں سے نبی بھیج ویا۔ پس اگر رسول كريم اللالظ الله كالله كوئى نبي موسوى سليلے سے آئے گا تو اس كے يمي معنے ہوں گے كه اللہ تعالیٰ یُقَوُّدُ باللَّه مِنْ ذٰلِکَ رسول کریم کے سلطے کو بھی ختم کروپے گااور کوئی اور سلسلہ جارى كرے گا ور نَعْوُدُ بالله مِنْ ذلك رسول كريم كى قوت قدسيداس وقت كمزور مو جائے گی اور آپ کافیضان کسی امتی کو بھی اس ا مرکے لئے تیار نہ کر سکے گاکہ وہ آپ سے نور پا كرآب كى امت كى اصلاح كرے اور اسے راہ راست يرلاوے -افس س ہے کہ لوگ اپنے لئے تو ضرورت سے زیادہ غیرت دکھاتے ہیں اور کسی قتم کا

عیب اٹی نبیت منسوب ہو نالیند نہیں کرتے لیکن خدا کے رسول کی طرف ہرا یک عیب دلیری ہے منسوب کرتے ہیں اس محبت کو ہم کیا کریں جو منہ تک رہتی ہے تگرول میں اس کا کوئی اثر نہیں اور اس ولولے کو کیا کریں جو اپنے ساتھ کوئی ثبوت نہیں رکھتا۔ آگر فی الواقع لوگ رسول کریم الٹھا ﷺ ہے محبت رکھتے توایک منٹ کیلئے بھی پیند نہ کرتے کہ ایک ا مرائیلی ہی آکر آپ م کی امت کی اصلاح کرے گا- کیا کوئی غیرت مندایئے گھرمیں سامان ہوتے ہوئے دو مرے سے ہا تگنے جاتا ہے یا طاقت ہوتے ہوئے دو مرے کو مدو کیلئے بلاتا ہے - وہی مولوی جو کہتے ہیں کہ ۔ نعوذ باللّٰہ مِنْ ذٰلِکَ رسول کریم می امت کیلئے اور اس کو مصائب سے بیانے کیلئے مسج ناصری علیہ السلام آئیں گے اپنی ذاتوں کیلئے اس قدر غیرت و کھاتے ہیں کہ اگر بحث میں ہار بھی رہے ہوں تواغی بار کا قرار نہیں کرتے اور کسی دو سرے کو اپنی مدد کیلیے بلاتالیند نہیں کرتے اور اگر کوئی خود بخودان کی مرد کیلئے تیار ہو جائے تو اس کااحسان مانے کے بجائے اس پر تاراض ہوتے ہیں کہ کیا ہم جابل ہیں کہ تو ہارے مند میں اقمہ دیتا ہے لیکن برسول کریم اللا اللہ كا نبت كسب روائى بيان كرت بين كه آب كى دوكيك ايك دومرك سليل ي بياوايا جائے گااور خور آپ می توت قدسیہ کچھ نہ کرسکے گی ۔ آہ اکیادل مرکئے ہیں یا عقاول پر پھریرہ گئے ہیں کیاسب کی سب غیرت اپنے ہی لئے صرف ہو جاتی ہے اور خد ااور اس کے رسول کیلئے غیرت کاکوئی حصہ باقی نہیں رہتا 'کیاسب غصہ اپنے دشمنوں پر ہی صرف ہوجا تا ہے اور خد ااور اس کے رسول پر حملہ کرنے والوں کے لئے کچھ نہیں بچتا-

ہم ہے کماجاتا ہے کہ کیوں تم ایک اسرائیلی نبی کی آمدے منکرہ و گرہم اپند ولوں کو کمال لے جائیں اور اپنی مجت کے فتش کس طرح مٹائیں ہمیں تو محدرسول اللہ کی عزت ہے بڑھ کر کس اور کی عزت بیاری نہیں ،ہم تو ایک منٹ کیلئے بھی ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد رسول اللہ لی بھی کی اور کے ممنون احسان ہوں ،ہمارا ول تو ایک منٹ کے لئے بھی اس خیال کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن جب تمام مخلوق از ابتداء تا انتجاء جع ہوگی اور کا لی گورشت نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن جب تمام مخلوق از ابتداء تا انتجاء جع ہوگی اور کا کم کی گرون می ایک کے عام بیان کئے جائیں گے اس وقت محمد رسول لا لی گھی کی گرون می امرائیل کے احسان سے جملی جا رہی ہوگی اور تمام مخلوق کے سامنے بلند آواز سے فرشتے کی اور کی سامنے بلند آواز سے فرشتے کیار کر کہیں گے کہ جب محمد رسول اللہ لا کھی کی کوت قد سے جاتی رہی تو اس وقت می اسرائیل نے ان پر احسان کر کے جت میں سے نگانا ہے لئے پند کیا اور ونیا میں جاکران کی اسرائیل نے ان پر احسان کر کے جت میں سے نگلنا ہے لئے پند کیا اور ونیا میں جاکران کی

امت کی اصلاح کی اور اہے تیاہی ہے بچایا' ہم تو اس امر کو بہت پند کرتے ہیں کہ ہمار ی زبانیں کٹ جائس یہ نبت اس کے کہ ایس ہتک آمیز بات رسول کریم اللظانے کی طرف منسوب کریں اور ہارے ہاتھ شل ہو جائیں بجائے اس کے کہ ایسے کلمات آپ کے حق میں تحرر کریں 'محمد رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں 'آپ کی قوت فدسیہ بھی باطل نیں ہو عتی۔ آپ طاتم البّبتن ہیں آپ کا نیفان بھی رُک نیس سکتا اپ کا سر کی کے احمان کے آمجے جھک نہیں سکتا بلکہ آپ کا حمان سب نبیوں پر ہے۔ کوئی نبی نہیں جس نے آپ کو منوایا ہوا در آپ کی صداقت آپ کے مشروں سے منوائی ہولیکن کیالا کھوں کرو ڑوں انسان نہیں جن سے محمد رسول اللہ اللافائیۃ نے باقی انبیاء کی نبوت منوا کی ہے۔ ہندوستان میں آٹھ کرو ڑ مسلمان ہیان کئے جاتے ہیں ان میں ہے بہت ہی تھو ڑے ہیں جو بیرونی ممالک کے رہے والے ہیں باقی سب ہندوستان کے باشندے ہیں جو کسی نبی کانام تک نہ جانتے تھے گرمجمہ رسول الله الكلي يرايمان لاكرابراجيم اورموى اورعيل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يرايمان ك آئے ہیں- اگر اسلام ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا ہو تا تو آج وہ ان نمیوں کو گالیاں دے رہے ہوتے اور ان کو جھوٹے آدمیوں میں سے سمجھ رہے ہوتے جس طرح کہ ان کے باقی بھائی بندوں کا آج تک خیال ہے-ای طرح انفانستان کے لوگ اور چین کے لوگ اور ایران کے لوگ کب حضرت مویٰ ً اور حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے ان سے ان انبیاء کی صداقت کا ا قرار آنخضرت الله الليجة نے ہی کرایا ہے ۔ پس آپ کاسب گذشتہ نمیوں پر احسان ہے کہ ان کی صداقت لوگوں پر مخفی تھی آپ ؑ نے اس کو ظاہر فرمایا گر آپ ؑ پر کسی کاا حسان نہیں۔ آپ ؑ پر الله تعالیٰ وہ دن تبھی نہیں لائے گاجب آپ کا فیضان ہند ہو جائے اور کوئی دو سرا نبی آکر آپ '' کی امت کی اصلاح کرے بلکہ جب کبھی بھی آپ مکی امت کی اصلاح کی ضرورت پیش آئے گی اللہ تعالٰی آپ ہی کے شاگر دوں میں ہے اور آپ ؑ ہی کے امتیوں میں ہے ایسے لوگ جنہوں نے سب کچھ آپ میں سے لیا ہو گا اور آپ می سے سکھا ہو گامقرر فرمائے گا تا کہ وہ بگڑے ہوؤں کی اصلاح کریں اور گمشدوں کو واپس لائمیں اور ان لوگوں کا کام آپ ہی کا کام ہو گا کیو نکہ شاگر داینے استاد سے علیحدہ نہیں ہو سکتااو رامتی اینے نبی سے جدا نہیں قرار دیا جاسکتا ان کی گر دنیں آپ کے احسان کے آگے جھی ہوئی ہوں گی اور ان کے دل آپ کمی محبت کی شراب ہے لبریز ہوں گے اوران کے ہمرآپ کے عشق کے نشے ہے ممرشار ہوں گے۔

ا مادیث ہی کریم الفاق ہے بھی ہی ثابت ہو تا ہے کہ آنے والا مسے ای امت میں سے ہوگا۔ آنخضرت الفاق میں کہ آنے فیال کا المسفود ی آلا عیشان کے اور کوئی مدی نہیں۔ وو سری طراتے ہیں کہ المسفود ی آلا عیشان کا اسلام کی میں اس مدی نہیں۔ وو سری طراتے ہیں کیکٹ اُنڈی آؤاؤاک آؤاؤر کی آؤاؤر کا آئی ہوگئے ہوئی کی آؤاؤر کی میں ہیں ہیں ہوگا۔ ان تہمارا کیا حال ہوگا جب تم میں این مریم نازل ہوگا اور تہمارا امام تمہیں میں ہے ہوگا۔ ان ووٹوں ارشادات نبوی کو طاکر دیکسیں توصاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کو وقت میں ان کے سوا کوئی اور مہدی نہیں اور وہ اس امت کے امام ہوں کے عملیہ السلام کوئی علیحہ وجو و ہوں ہوں ہوں گئی ایک ہوئی علیحہ وجو و ہوں ہوں ہوں گئی میں با برے نہ آئیں گے۔ ایس یہ نیال کہ مسے علیہ السلام کوئی علیحہ و جو و ہوں کا یہ کام ہوں کے کہاں ہوں کے دور کرے اور جو تشادات نظام نظر آتے اسے اپنے کا بہا مہدی نظام ہوں کہ کہا مہدی نظام ہوں کے گہر صورت ہوں تہر ہوں کے چو مہدی کی اجاج میں نمازادا کریں گا ہر ہوں کے چو مہدی کی اجاج میں نمازادا کریں گے۔ اور دو کریں یا یہ کام ہے کہ دونوں پر غور کریں۔ اگر دونوں اقوال میں کوئی اتحاد کی صورت ہونوں دو کریں یا یہ کام ہے کہ دونوں پر غور کریں۔ اگر دونوں اقوال میں کوئی اتحاد کی صورت ہونوں دونوں پر غور کریں۔ اگر دونوں اقوال میں کوئی اتحاد کی صورت ہونوں دونوں پر غور کریں۔ اگر دونوں اقوال میں کوئی اتحاد کی صورت ہونوں کو کہا تھاد کی کا دان دونوں کوئی اور آگر کوئی اونی ترکیاں دار کوئی اونی ترکیس دونوں کوئی اور کوئی اونی ترکیس دونوں کوئی اور کی دوئی اور گار کوئی کوئی اور گار کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

ا توال میں اتحاد کی صورت میں ہے کہ گذا اُلم فیدی اُلاّ عیشنی دو سمری صدیث کی تشریح ہے

یعنی پہلے رسول کریم لفتا گائی نے جو مسیح علیہ السلام کے زول کی خبرا سے الفاظ میں دی تھی جس

ہے یہ شہر پڑتا تفاکہ دو علیحدہ علیحہ وجود ہیں اس کو گذا اُلم کیونی اُلاّ عیشنی والی حدیث ہے

کھول دیا اور بتادیا کہ وہ کلام استفار ہ تفا'اس سے صرف یہ مراد تھی کہ امت مجریہ کا ایک فرو

پہلے دنیا کی اصلاح کیلئے امور کیا جائے گالیکن کمی رسول کا مقام اسے نمیں دیا جائے گالیکن بعد

میں عینی ابن مریم کے نزول کی میں گوئی بھی اس کے حق میں پوری کی جائے گا لیکن بعد

ہونے کا دعویٰ کرے گا'اس طرح گویا اس کے دو مخلف جمدوں کے اظہار کا وقت بیان کیا گیا

ہونے کا دعویٰ کرے گا'اس طرح گویا اس کے دو مخلف جمدوں کے اظہار کا وقت بیان کیا گیا

ہونا میں ہونا ہے بلکہ اگر اس قتم کے استفارے میں گا ور میں گوری کردیے جائیں تو ان کا

اگریہ مین ان احادیث کے نہ کئے جائیں تو دوباتوں میں سے ایک ضرور مانی پڑنے گا اور وہ دو توں ہی خطرناک ہیں۔ یا تو یہ انٹا پڑے گا کہ گا المدکھنے گا آلا بھیدی الآ بھیدی الآ بھیدی باطل ہوں دو توں ہیں خطرناک ہیں۔ یا تو یہ انٹا پڑے گا کہ اس حدیث کا ہے مطلب نہیں کہ مهدی کا کوئی الگ وجود نہیں بلکہ میچ اور متایا گیا ہے کہ اصل مهدی تو میچ ہی ہوں کے دو سرامهدی تو اس کے مقالمہ میں بچھ بھی نہیں جس طرح کمہ دیتے ہیں کہ لا خالے اللّہ فلگانی کی اور اس سے یہ مطلب نہیں ہو تا کہ اس کے سواکوئی عالم ہی نہیں بلکہ مطلب سیہ ہو تا ہے کہ اس کے مقالمہ میں ان کا علم حقیر ہو جا تا ہے اور یہ دونوں معنی خطرناک جا س قد ر بڑھا ہوا ہے کہ اس کے مقالمہ بیں ان کا علم حقیر ہو جا تا ہے بھی خطرناک ہے اور خصوصاً ایس حدیث کو جو اپنے ساتھ شوا ہد بھی رکھتی ہے اور یہ کہنا کہ مدی مضالم سرک مقالمہ ہیں بچھ بھی مضامین کے خلاف کرویٹا جن میں انہیں امام قرار دیا گیا ہے اور میچ کو ان کا مقتدی۔ غرض سوائے ان معنوں کے کہ مدی مضامین کے خلاف ہو جن میں انہیں امام قرار دیا گیا ہے اور میچ کو ان کا مقتدی۔ غرض سوائے ان معنوں کے کہ امر میں میں ایک ایسے وجود کی خردی گئی ہے جو پہلے مصلے ہونے کا دوگوئی کرے گااور بعد کو مسے موجود کے کا ان احادیث کے اور کوئی معنی نہیں بن سکتے۔

اصل بات بیہ ہے کہ لوگوں نے سارا دھو کا اس امرے کھایا ہے کہ حدیث میں نزول کالفظ ہے اور اس لفظ سے سمجھ لیا گیاہے کہ متح اول ہی دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے حالا نکمہ نزول

که وه معن نیس بیں جولوگ بیخت بیں بلکہ جب ایک ایک چزل پیدائش کا فرکر کرتے ہیں جو مفید اور پا پھرا کی ایک ایک چزل پیدائش کا فرکر کرتے ہیں جو ایک ایک چزل پیدائش کا فاہر کرنے والا ہو تواے عربی ایک ایک کا فاہر کرنے والا ہو تواے عربی ایک نیس فرول کے لفظ سے تعیر کرتے ہیں جہائچ اللہ اللہ کا فاہر کرنے میں فراتا ہے ۔ گفتا انڈول اللّه سَرِکنَّنتهٔ عَلیٰ رُسُولِ مِن اللهُ مَرِن الاَنْعَامُ فَلمُنتهُ اَزْدُاحِ مَنْ اللهُ مَرْدُل عَلیْ رُسُول اِنْکُم وَرِنْ الاَنْعَامُ فَلمُنتهُ اَزْدُاحِ مَنْ اللهُ مُرْدُل عَلیْ اللهُ مَرْدُل اللهُ مَرْدُل اللهُ مَرْدُلُو مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَرْدُلُو وَرُسُل اللهُ اللهُ الرِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الرِنْ اللهُ الرِنْ اللهُ الرِنْ اللهُ الرِنْ اللهُ اللهُ الرِنْ اللهُ اللهُ الرِنْ اللهُ الله

اب بربات کی پر پوشیدہ نمیں کہ سکینت ول میں پیدا کی جاتی ہے۔ نیندو ماغ کے قتل کا نام ہے اور چار پا اور دینا کی باتی ہے۔ نیندو ماغ کے قتل کا نام ہے اور چار پا اور دینا کی باتی ہے ہیں جواسی نہیں اور نہ ان کا آسان ہیں جواسی نہیں اور نہ ان کا آسان کا آسان کا تراق و حدیث ہے تابت ہو تا ہے بلکہ اللہ تعالی صاف طور قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ انزا قرآن و حدیث ہے فاجت ہو تا ہے بلکہ اللہ تعالی صاف طور قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ انزا قرآن و حدیث ہے فاجت ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی صاف طور قرآن کریم میں فرمات ہے و جھکا رفواسی مین کہ قرف کی فوفھا کو فرد کی فیھا کو فقد کو فیھا افقوا تھا ہوئی اُر بُدوا کے اور زمین میں بہت سے اللہ سکوانی کے اور زمین میں بہت سے سلمان پیدا کے اور بر نمین میں بہت ہے مسلم برقتم کے سانوں اور جانو روں کا پیدا ہونا چار زمانوں میں افتقام کو پنچا اور بیا ہت ہر قتم کے سانوں کیلے برابر ہے۔ لین یہ مضمون گو برے برے مسائل طبعیہ اور و قائن کی علمی بر مشتم کے سانوں کیلے برابر ہے۔ لین یہ مشتمون گو برے برے مسائل طبعیہ اور و قائن کی علمی بر مشتمل کے سوال اس کے متعلق پیدا ہوں گے قرام کو ایو ایو اور اپنے الفاظ میں اوار کروا ہے کہ ہرطیقہ کے لوگ اور ہر زمانے کے آور کیا کے علم اور اپنے الفاظ میں اوار کروا ہے کہ ہرطیقہ کے لوگ اور ہرزمانے کے آور کیا کے مطابق کے کوگ اور بہائیں گے جوان کیلے موجب تشقی ہوگا۔

غرض قرآن کریم سے ثابت ہو تاہے کہ یہ سب اشیاء جن کا قرآن کریم میں اندلنا کے لفظ کے ساتھ ذکر ہواہے آسمان پر سے نازل نہیں ہو ئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوای زمین میں پیداکیا ہے۔ پس ای طرح آنے والے میچ کی نبست بھی لفظ نزول اس کے مقام کے اجلال اور

اس کے درجہ کی عظمت کیلئے استعمال ہوا ہے نہ کہ اس سے بیہ مراد ہے کہ وہ فی الواقع آسان

اس کے درجہ کی عظمت کیلئے استعمال ہوا ہے نہ کہ اس سے بیہ مراد ہے کہ وہ فی الواقع آسان

ادر سب مُعقراس سے آپ لھا بھی کہ شرف کا اظہار مراد لیتے ہیں اور وہ ایسا کرنے پر مجبور

میں کیونکہ سب لوگ جانے ہیں کہ آپ کہ مکرمہ میں قریش کے ایک معزز گھرانے میں پیدا

ہوے اور آپ کے والد کانام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کانام آمنہ تھا۔ وہ آیت جس میں

رسول کریم لھا بھی کے نزول کاذکر ہے ہے۔ فَدَانَذُنَ اللّٰهُ الْبَدُمُ وَدُوَّارَسُوْلاً تَتَلُوْا عَلَیْکُمْ

البِی اللّٰہِ مَینینت آپُنگوریَ اللّٰہِ السّلِی کا کی حین اللّٰہُ النّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہُ مِی اللّٰہِ مَی اللّٰہُ لِنَا اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ

کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی لفظ رسول کریم بھانے کی نبیت اور می علیہ السلام کی نبیت اور میں علیہ السلام کی نبیت استعال کیا جاتا ہے گر آنخضرت بھانے کی نبیت اس کے معنی اور کردیے جاتے ہیں جب آنخضرت بھانے ای فادر معنی کردیے جاتے ہیں جب آنخضرت بھانے ای زمین پر پیدا ہو کے اور آپ کی نبیت نزول کالفظ استعال کیا گیا تو کون سے تعجب کی بات ہے اگر کی لفظ آنے والے میں کی نبیت استعال کیا جائے اور اس سے مراداس کی پیدائش اور بعث ہو۔

تیراشہ بید کیا جاتا ہے کہ حدیثوں میں آنے والے کا نام عینی این مریم رکھا گیا ہے پس اس سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی بعینہ ووہارہ تشریف لائیں گے لیکن میہ معترض خیال نمیں کرتے کہ کشرت ہے ان کے شعروں میں عینی کالفظ دو سرے لوگوں کی نسبت استعال ہوتا ہے گراس کویہ قابل اعتراض نمیں سیجھتے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں اگر ایک فحض کانام بھی عینی رکھ دیا گیا تو اس پر تنجب آتا ہے۔ چرروزانہ تنی لوگوں کی نسبت عاتم طائی اور فلسفیانہ دماخ رکھنے والوں کی نسبت محقق طوی اور استخراج مسائل کا مادہ رکھنے والوں کی نسبت فخررا ذی کا لفظ استعال کرتے ہیں گراہن مریم کے الفاظ ان کے دلوں میں شہمات پیدا کردیتے ہیں۔ اگر این مریم کے الفاظ تعیین کے مفن دیتے ہیں توکیا طائی اور طوی اور رازی تعیین کے مفنی نمیں دیتے بچراگر باوجود ان الفاظ کے استعال کے ان کی ہے مراد نمیں ہوتی کہ وہ مختص نی الواقع فے کے قیلے کا ایک فرد ہے یا طوس یا رے کا رہنے والا ہے تو این مریم کے الفاظ ہے کوں یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ آنے والا عینی این مریم نی اللہ ہو گاجو آج ہے انیس سوسال پہلے گز رچکا ہے حالا تکہ فے اور طوس اور رازی ایے اساء نہیں ہیں کہ جو مجازا کسی اور معنی شل استعال ہوں لیکن مریم ایک ایسانام ہے جے ایک خاص حالت کے اظہار کیلئے قرآن کریم میں استعال کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالی فرمات ہے و حَمْرَب اللّهُ مَثَلاً لِلّذِينَ اُمْنُوااهُ وَاَن وَرُعُونَ اَوْ اَلْمَ مَلْلاً لِلّذِينَ اُمْنُوااهُ وَاَن وَرُعُونَ اَوْ عَمْلِهِ وَ لَنْجِنِيْ مِنَ الْمَؤْمِ الشَّلَا لِلْدَيْنَ مَنْ وَرُعُونَ وَ عَمْلِهِ وَ لَنْجِنِيْ مِنَ الْمَؤْمِ الشَّلَا وَلَائِمَ وَالْمَائِمُ مِنْ وَرُعُونَ وَ عَمْلِهِ وَ لَنْجِنِيْ مِنَ الْمَؤْمِ الشَّلَا وَلَائِمَ وَلَائَمَ وَالْمَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُ وَلَائُمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُ وَلَائِمُ وَلِيْ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلِيْ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُ وَلَائِمُ وَلَائُمُونَا وَلَائِمُ وَالْمُوائِمُ وَالْمُولِمُ وَلَ

ینی اللہ تعالی مومنوں کی مثال فرعون کی یہوی ہے دیتا ہے جب کہ اس نے کما کہ اے میرے رب! میرے لئے جت میں ایک گھرا ہے قرب میں بنا اور جھے فرعون اور اس کے کاموں ہے بچائے اور ایم مومنوں کی مثال مریم بنت کاموں ہے بچائے اور ایم مونوں کی مثال مریم بنت عمران ہے دیتا ہے جس نے اپنے سورا فول کی حفاظت کی۔ پھر ہم نے اس کے دل پر اپنا کلام عران سے دیتا ہے جس نے اپنے سورا فول کی تفاطت کی۔ پھر ہم نے اس کے دل پر اپنا کلام باللہ تعالی مریم کی اور دفران بروں اور والی میں سے ہوگئی۔ پس جب کہ مومن کی ایک حالت کانام اللہ تعالی مریم کے الفاظ استعمال کرتا ہے توکیا اس کو مریم کہتا ہے تواگر کسی موعود کی نبیت اللہ تعالی این مریم کے الفاظ استعمال کرتا ہے توکیا اس کے میں معنی نہ ہوں ہے کہ وہ اس مری حالت تک پیچ جائے گا۔ اس کی ابتدائی ذری تو مریم کی طرح ہو گی اور دنیا کی اصلاح اور اس کی آخری زندگی جائے علیہ السلام کی طرح روح القدس ہے مؤتید ہوگی اور دنیا کی اصلاح اور صداقت کے قائم کرنے میں صرف ہوگی۔

قرآن کریم کے معانی پر تد بر کرناو داس کے مطالب کے سمند رمیں فوط لگا کر معارف کے موق کا کاناتو اس زمانے کے علاء کیلئے تو حرام ہی ہو گیاہے اگر وہ انہیں علوم پر نظر کرتے ہو علاء دو حانی نے قرآن کریم پر خور کرکے اور انہیاء کی زندگی پر نظر کرکے اور ان کی باتوں کی طرف توجہ کرکے استنباط کئے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ دیئے ہیں تب بھی یہ لوگ ٹھو کرنہ کھاتے۔ مصرت شخ شماب الدین سروروی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ایک ولات ولاوت جسمانی کے علاوہ ہوتی ہے جے ولاوت معنوی کتے ہیں اور اس کی تائید میں اور

بحى كى كانس خود هرت على عليه السلام كاقول لقل كرت بين آپ فرات بين كيدور الممرودة و تحديد المدورة و كوري الولائة الطَّبْوَيَة و تحديد و كوري الولائة الطَّبْوَيَة و تحديد و الولائة الطَّبْوَيَة و تحديد و الولائة الطَّبْوَيَة و تحديد و الولائة الطَّبُولَد دَوَّ الطَّبْوَيَة و تحديد و تحديد و الولائة النقاولائة المنابع و المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع المنابع و المنابع و المنابع و المنابع المنابع و المنابع المنابع المنابع و المنابع المنابع و المنابع

نہ کورہ بالا عبارت سے ظاہرہے کہ شخ شماب الدین صاحب سروردی کے نزدیک ہر انسان کیلئے ایک ولادت معنوی ضروری ہے اوروہ اس کی تائید میں ایک تو قر آن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں اور دو سرے حضرت مسیح کا ایک قول پیش کرتے ہیں۔ پس جب ولادت معنوی ایک ضروری شے ہے اور حضرت مسیح اسے روحانی ترقی کیلئے ضروری قرار دیتے ہیں تو کیا مثیل مسیح کیلئے ہی اس ولادت کا وجود محال اور ناممکن ہے۔

ظلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت میج کادوبارہ زیم وہو کر آٹا اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے کلام کے خلاف ہے اور اس کے رسول کی عظمت کے منافی ہے اور اس کی باتوں کے صرح مخالف ہے اور جن باتوں پر اس عقیدے کی بناء رکھی گئی ہے وہ قلّت تذبّرہے پیدا ہوئی ہیں اور کئ فکر کا نتیجہ ہیں۔ اصل بات یک ہے کہ اس امت میں ہے ایک شخص کو مسیح کے رنگ میں رنگیس ہو کر آنا تھا اور وہ آبھی چکا اور اس کے فیض ہے بہتوں نے ہدایت پائی اور بہت گم گشتہ راہ سیدھے راستہ پر آگے۔

چو تھا اعتراض ہم پرید کیا جاتا ہے کہ رسول کریم للکا تیج کے بعد سلسلہ وحی اور سلسلہ نبوت کو جاری سجھتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی یا تو قلت تدبر کا نتیجہ ہے یا عداوت و دشنی کا-اصل

ات یہ ہے کہ ہمیں توالفاظ ہے کوئی تعلق نہیں جس بات میں خد ااور اس کے ہو ہمیں تو وہی پیند ہے - ہم تبھی ایک منٹ کیلئے بھی اس ا مرکو جائز نہیں سمجھتے کہ رسول کریم اللافائيَّ كے بعد كوئى ايبا فخص آئے جو آپ كى رسالت كو ختم كر دے اور نيا كلمہ اور نيا قبلہ بنائے اور نی شریعت اپنے ساتھ لائے یا شریعت کا کوئی تھم بدل دے یا جولوگوں کو رسول کریم الفائلة كى اطاعت سے نكال كرائي اطاعت ميں لے آئے يا آپ رسول كريم الفائلة كى ا طاعت ہے باہر ہویا کچھ بھی فیض اس کو رسول کریم اللے اُنٹیجا کے توسط کے بغیر ملاہو-اگر ایساکو کی آدى آئے تو ہمارے نزديك اسلام باطل ہو جاتا ہے اور محمد رسول الله الطاقة على الله تعالى کے جو دعدے تھے جھوٹے ہو جاتے ہیں لیکن ہم اس ا مرکو بھی کبھی پیند نہیں کرسکتے کہ رسول کریم لٹائٹ کے وجود کو ایساسمجھا جائے کہ گویا آپ کے تمام فیوض الّٰہی کو روک دیا ہے اور آپ ' بجائے دنیا کی ترتی میں ممہونے کے اس کے راستہ میں روک بن گئے ہیں اور گویا کمفوّڈ بالله من ذلك آب مجاع ونياكو فد اتعالى تك بمناف كاس وصول الى الله ك اعلیٰ مقامات سے محروم کرنے والے ہیں۔ جس طرح پہلا خیال اسلام کیلئے تباہ کرنے والا ہے اسی طرح پیہ دو مراخیال بھی رسول کریم الٹافٹاتی کی ذات پر ایک خطرناک حملہ ہے' اور ہم نہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ اسے برداشت کرسکتے ہیں ہمارا بقین ہے کہ رسول کریم الطافاﷺ دنیا کے لئے رحمت تھے اور ہمارا یکا بقین ہے کہ بیہ بات ہرایک آ نکھ رکھنے والے کو نظر آ رہی ہے آپ کے آگر دنیا کو فیوض ساوی سے محروم نہیں کر دیا بلکہ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے نیؤ ض کی روانی پہلے سے بہت زیادہ ہو گئ ہے۔اگر پہلے وہ ایک نہر کی طرح بہتے تھے تواب ایک د ریا کی طرح بہتے ہیں کیونکہ پہلے علم اپنے کمال کو نہیں پینچاتھا اور علم کامل کے بغیرعرفان کامل بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور اب علم اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ قر آن کریم میں وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جواس سے پہلے کی کتب میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ پس رسول کریم الٹانا ﷺ کے طفیل لوگوں کو عرفان میں زیادتی حاصل ہوئی ہے اور عرفان میں زیادتی کی دجہ سے اب وہ ان اعلیٰ مقامات پر پہنچ سکتے ہیں جن ہریہلے لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے اور اگریہ ایمان نہ رکھاجائے تو پھررسول کریم رسول كريم اللطانة ع آزاد موكرهاصل موتى مواوراى وجدع بم رسول كريم اللطانة ك بعد میج ناصری می آمدے منکر ہیں مگر ہم اس فتم کی نبوت کی نفی نہیں کر سکتے جس ہے رسول لريم الكافاتين كي عزت بالا مو تي مو-

اے امیرااللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مبیط انوار بنائے اور آپ کے سینے کو حق کی تبولیت کیلئے وسیع کرے۔ وہی نبوت پہلے بی کے سلیے کو ختم کر عتی ہے جو شریعت والی نبوت بواور وہی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر عتی ہے جو بلاواسطہ حاصل ہو لئین جو نبوت کہ سلیے نبی کے فیش سے اور اس کی اجاع ہے حاصل ہواور جس کی غرض پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہواور اس کی عظمت اور اس کی اجاع ہے حاصل ہواور جس کی غرض پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہواور کو فاہر کر نے والی نمیں بلکہ اس کی عزت کو فاہر کر نے والی نمیں بلکہ اس کی عزت کو فاہر کر کے والی ہے اور اس فتم کی نبوت قر آن کریم ہے معلوم ہو تا ہے اور عشل سلیم اس امری وہ ماصل ہو عتی ہے اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل ہو تی ہم اور اگریہ نبوت اس امت کو حاصل نہ ہو تا چراس امت کو دو مرے نبوں کی امتوں ہوگئی کے اور اگریہ نبیں رہتی۔

ر سول کریم الله الله فی فرماتے ہیں کہ محدث حضرت موئی علیہ السلام کی امت میں بھی بہت سے گذرے ہیں۔ <sup>۳۹</sup> پس اگر آخضرت ﷺ کی قوت قدسیہ بھی انسان کو محد ثیت کے مقام تک ہی پہنچا علق ہے تو پھر آپ کو دو سرے انبیاء پر کیافضیلت رہی اور آپ سید وُلدِ آدم اور نبوں کے مردار کیو نکر ٹھیرے - خیرالرسل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ میں بعض ایسے کمالات بائے جائیں جو پہلے نبوں میں نہیں یائے جاتے تھے اور ہمارے نزدیک ہیہ کمال آپ میں ہی ہے کہ پہلے انبیاء کے امتی ان کی قوت جذب ہے صرف محد جیت کے مقام تک پہنچ سکتے تھے مگرر سول کریم ﷺ کے امتی مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور میں آپ کی قوت قدسیہ کا کمال ہے جوایک مومن کے دل کو آپ کی محبت اور آپ کے عشق کے جذبہ سے بھر دیتا ہے۔ اگر آپ کے آنے ہے اس فتم کی نبوت کابھی خاتمہ ہو گیاہے تو پھر آپ کی مدود نیا کیلئے ا یک عذاب بن جاتی ہے اور قرآن کریم کاوجو دیے فائدہ ہو جاتا ہے کیو نکہ اس صورت میں سے ماناردے گاکہ آپ کی بعث سے پہلے توانسان بدے بدے درجوں تک پہنچ جا اتھا مرآپ کی بعثت کے بعد وہ ان درجوں کے پانے سے روک دیا گیااوریہ مانابڑے گاکہ قرآن کریم سے پہلی کتب تو نبوت کا در جہ یانے میں ممتر ہوا کرتی تھیں لینی ان کے ذریعہ سے انسان اس مقام تک پہنچ جا تا تھاجماں ہے اللہ تعالیٰ اے نبوت کے مقام کی تربیت کیلئے چن لیتا تھالیکن قرآن کریم پر عمل کر کے انسان اس درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر فی الواقع یہ بات ہو تو اللہ تعالیٰ کے سیج برستاروں کے دل خون ہو جائیں اور ان کی کمرس ٹوٹ جائیں کیونکہ وہ تو رحصة للعالمین

ور سیدالانبیاء کی آمدیریہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب ہماری روحانی ترقیات کیلئے نئے در کھل جائیں گے اور اپنے محبوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جائیں مجے لیکن متیجہ نَعُوذُ اللّهِ مِنْ ذٰلِكَ يه لكاكم آب في آكرجودرواز يسل كط عقوان كو بعي بد كرديا-کیاکوئی مومن رسول کریم ملی نسبت اس نتم کاخیال ایک آن واحد کے لئے بھی اپنے ول میں آنے دے سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کا عاشق ایک ساعت کیلئے بھی اس عقیدہ ہر قائم رہ سکتا ہے؟ بخدا آپ مرکت کا ایک سمند رہے اور رومانی ترقی کا ایک آسان تھے جس کی وسعت کو کوئی نہیں یا سکتا۔ آپ ؓ نے رحمت کے دروا زے بند نہیں کر دیتے بلکہ کھول دیتے ہیں اور آپ میں اور پہلے نبیوں میں یہ فرق ہے کہ ان کے شاگر و تو محد جیت تک پہنچ سکتے تھے اور نبوت کامقام پانے کیلئے ان کوالگ تربیت کی ضرورت ہوتی تھی مگر آنحضرت اللطائی کی شاگر دی میں ایک انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جا تا ہے اور پھر بھی آپ م کاامتی رہتا ہے اور جس قدر بھی ترقی کرے آپ کی غلامی ہے باہر نہیں جاسکتا۔ اس کے درجہ کی ہلندی اے امتی کملانے ہے آزاد نہیں کردیق بلکہ وہ اپنے درجہ کی بلندی کے مطابق آپ کے احسان کے بار کے پیجے وبتا جاتا ہے کیونکہ آپ گرب کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس تک دو سروں کو رسائی نہیں ہو کی اور آپ نے اس قدر بلندی کو طے کرلیا ہے جس تک دو مروں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچااور آپ کمی ترتی اس مُرعت ہے جاری ہے کہ واہمہ بھی اس کا ندازہ لگانے ہے قاصر ہے۔ پس آب کی امت نے بھی آپ کے قدم برحانے سے قدم برحایا ہے اور آپ کے ترقی فرمانے ہے زقی کی ہے۔

رسول کریم اللظی کابیہ مقام جو اوپر بیان ہواہے ہمیں مجبور کرتاہے کہ ہم اس حتم کی نبوت کا سلسلہ آپ کے جد جاری سمجھیں کیونکہ اس میں آپ کی عزت ہے اوراس کے بند کرنے میں آپ کی عزت ہے اوراس کے بند کرنے میں آپ کی عزت ہتک ہے۔ کون نہیں سمجھ سکتا کہ لاکق استاد کی علامت یہ ہے کہ اس کے لاکق شاگر دہوں اور بڑے باوشاہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماتحت بڑے برے حکران موں اور بڑے باوشاہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماتحت بڑے برے مشکا اوراگر کی بازشاہ کے ماتحت اوئی ورج کے ہیں تو اے کوئی لاکق استاد نہیں کہ سکتا اوراگر کی بادشاہ کے ماتحت اوئی درج کے لوگ ہوں تو اے کوئی بڑا باوشاہ نہیں کہ سکتا۔ شمنشاہ دنیا میں عزت کا لقب ہے نہ کہ ذات اور حقارت کا ای طرح وہ نی ان نمیوں سے بڑا ہے جس کے امتی نبوت کا مقام ہے تیں۔

لائے اور مُردہ دلول کو زندگی بخشے اور خنگ زمین کو شاداب کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف ہے جو کلام لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل ہوا ہوا ہے لوگوں تک پنچائے اور ایک ایسی جماعت پیدا کرے جو اپنی زندگیوں کو حق کی اشاعت میں لگا دے اور اس کے نمونے کو دیکھ کراپنے دلول کی اصلاح کرے اور اپنے انمال کو درست کرے ۔

غرض نبوت کی نفی نبوت کے مغموم کو غلط سیجھنے سے پیدا ہوئی ہے ورنہ بعض اقسام کی نبوتیں تو بجائے رسول کریم القلطانی کی شان گھٹانے کے آپ کی شان بدھانے والی ہیں۔

کما جاتا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم الطاقی کے بعد ہوت کاسلد بند کرتا ہے کو تکہ فرماتا ہے کہ کار آنگریت کا آنگریت کی کہ فرماتا ہے کماکن کہ تھنڈ اُباآ کے تین رِیجا کی کہ والکون رَسُول اللّٰهِ وَ خَاتَم النّبِیْنِ مِیں۔ پس اب محمد تمیں میں کی اللہ کے رسول اور خاتم البّبیّن ہیں۔ پس اب کوئی نی نمیں آسکنا کین قرآن کریم کھول کر نمیں دیکھاجاتا کہ الله تعالی تحاتُم البّبیّن بِیفَتْحِ مَا فَرَاتا ہے نہ بِکَشَرِقَا اُللہ وَ کَا اَللہ کَ مَعْنِ مَرے ہوتے ہیں نہ کہ فتم کرویے مَا اُن فراتا ہے نہ بِکَشَرِقا اُللہ و خَاتَم بِمَاتِحَ مَا اُللہ و کی موسے ہوتے ہیں نہ کہ فتم کرویے کے اور مرتقد یق کیلیے لگائی جاتی ہے۔ پس اس آ ہے کے قریہ معنی ہوں کے کہ محمد الطاقی نمیوں کے کہ محمد الطاقی نمیوں کی مریں چنانچہ امام بخاری آنے کی کتاب شمیح بخاری میں خاتم انتین کے معنی نمیوں کی ہیں جن سے معلوم والے نی کے بی اور اس آ ہے۔ کی تشریح میں واصاویٹ نقل کی ہیں جن سے معلوم والے نی کے بی اور اس آ ہے۔ کی تشریح میں واصاویٹ نقل کی ہیں جن سے معلوم

ختم ہوجائ گیا دراس کی اس آیت میں نفی گئے۔

یہ بھی کماجاتا ہے کہ رسول کریم اللظانے نے فرمایا۔ فَاقِیْ اُخِرُ الْاَنْسِیَاءِ میں ادراس یہ بھی کماجاتا ہے کہ رسول کریم اللظانے نے فرمایا۔ فَاقِیْ اُخِرُ الْاَنْسِیَاءِ میں ہیں مرحم کی روے آپ کے بعد کوئی نبی میں ان احادیث کی روے آپ کے بعد کوئی نبی میں میں میں جو اس کے ساتھ ہی وَانَّ مَسْسُودِیْ اُخِرُ الْمَسْسَاجِدِ مَا ہمی کہ میں دیکھتے۔ اگر فِاقِیْنُ اٰخِرُ الْاَفْسِیَاءِ کے معنی ہیں کہ میں دیکھتے۔ اگر فِاقِیْنُ اٰخِرُ الْاَفْسِیَاءِ کے معنی ہیں کہ آپ کے بعد کی قدم کا نبی نبیں تو وَانَّ مَسْسُجِدِیْ اُخِرُ الْمُسَسَاجِدِی کے بعد کی مجد نبیں بنوائی جاسمتی لیکن وہی لوگ جو فَائِیْنَ اٰخِرُدُ یہ محبد نبی کہ آپ کی بعد کوئی مجد نبیں بنوائی جاسمتی لیکن وہی لوگ جو فَائِیْنَ اُخِرُدُ کی مجد نبیں بنوائی جاسمتی لیکن وہی لوگ جو فَائِیْنَ مَسْسِجِدِیْ

ہو چکی ہے نہ کہ بند کیا گیا ہے - ہاں اس نبوت کا دروا زہ پیٹک اس آیت سے بند کردیا گیاہے جو نئ شریعت کی عامل ہویا بلاواسلہ ہو کیونکہ دہ نبوت اگر باتی ہوتواس سے آپ گی رو حانی اُپُوّت اجِرُ الْمَسَاجِدِ کے الفاظ کی موجو دگی میں نہ صرف اور مجدیں بنوا رہے ہیں بلکہ اس قدر مساجد تیار کروا رہے ہیں بلکہ اس قدر مساجد تیار کروا رہے ہیں کہ آج بعض شروں میں مساجد کی زیاد تی کی وجہ ہے بہت می مساجد ویران پڑی ہیں۔ بعض جگہ تو مجدول میں ہیں ہیں گڑ کا فاصلہ بھی بھٹکل پایا جاتا ہے اگر اُنجِدُ الْاَنْ مُنْ اَنْ بِنَا ہُو سَکَاتُو اَنْ اِنْ بُورُ الْمُسَاجِدِ کے بعد ورمری محجدیں کیوں بنوائی جاتی ہیں۔

اس سوال کا جواب ہد دیا جاتا ہے کہ یہ مجدیں رسول کریم اللگانے تی کی مجدیں ہیں کے تک کہ اس سوال کا جواب ہد دیا جاتا ہے کہ یہ مجدیں رسول کریم اللگانے نے کہ وکد کہ اس میں اس طریق کی عبادت کیلئے رسول کریم اللگانے نے مجد بنوائی تھی۔ پس بوجہ خِلاَئِت کے بداس سے جدا نمیں ہیں اس لئے اس کے آخر ہولے کی فئی نمیس کر تیل ۔ یہ جواب درست ہے گرہم کتے ہیں کہ ای طرح کیا آئے اپنی الحرف الله ترکیا ہو اور جو بجائے تی کے باوجو دالیے ہی بھی آئے ہیں جو رسول کریم اللگانے کیلئے بطور عل کے موں اور جو بجائے تی شریعت لانے کی کیلئے بول اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے ہیں جو سول کریم اللہ بول اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے ہیں جو سال اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کیلئے ہیں گئے ہوں اور آپ کی تعلیم کے بھیل کی آ ہدے آپ کی مجد کے نبول کی آ ہدے آپ کے مواج کے آپ کی مجد کے نبول کی آ ہدے آپ کے مارے آپ کی مجد کے نبول کی آ ہدے آپ کے مارے آپ کی مجد کے نبول کی آ تر المباجد ہونے ہیں کوئی فرق نہیں آ تا جس طرح آپ کی مجد کے نبول کی تا د

ای طرح کا نیک بخدی کی بده می بید می است می میں کہ آپ کی بعث کے بعد کوئی نی میں آ
سکا بلکہ اس کے بھی بید مین ہیں کہ ایسانی نمیں آسکا بو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے کیو تکہ
بعد وی چیز ہو سکتی ہے جو پہل کے ختم ہونے پر شروع ہو۔ پس جو نی رسول کریم اللاہ بی نیوت
کی تاکید کے لئے آئے وہ رسول کریم اللاہ بی کے بعد نی نمیں کملا سکتا وہ تو آپ کی نیوت کے
اند رہ بعد تو تب ہو تا جب آپ کی شریعت کا کوئی تکم منسوخ کرتا۔ مختلند انسان کا کام ہو تا ہے
اند رہ بعد تو تب ہو تا جب آپ کی شریعت کا کوئی تکم منسوخ کرتا۔ مختلند انسان کا کام ہو تا ہے
متعلق ای تشم کے وجو کے میں پڑ جانے کا ڈر تھا جس کے باعث حضرت عائشہ دونسے اللہ کہ عندہ کا
نے فرمایا کہ فوڈ گؤ اللہ کہ خاتم الا فیسیا کو کو کہ کے نہ تو گا۔ اگر حضرت عائشہ شکے
نے فرمایا کہ فوڈ گؤ اللہ کے بعد کمی قسم کا نی بھی نمیں آسکا تھا تو آپ کے کہ کو کہ کہ نی نہ ہو گا۔ اگر حضرت عائشہ شکے
نزد یک رسول کریم اللہ کا اور اگر ان کا خیال و رست نہ تھا تو کیوں صحابہ شنے ان کے قول کی
کینے سے لوگوں کو کیوں روکا اور اگر ان کا خیال و رست نہ تھا تو کیوں صحابہ شنے ان کے قول کی

تردید ند کی پس ان کا کا دَینِیَّ بَعْدَهٔ کئے ہے روکنا بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک آنحضرت اللہ اللہ کے بعد ہی تو آسکا تھا گرصاحب شریعت ہی یا رسول کریم اللہ اللہ ہے آزاد نمی نہیں آسکا تھا اور صحابہ "کا آپ کے قول پر ظاموش رہنا بتاتا ہے کہ باقی سب صحابہ " بھی ان کی طرح اس مسئلہ کو بائے تھے۔

افسوس لوگوں پر کہ وہ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے اور خود ٹھو کر کھاتے ہیں اور د و سروں کو بھی ٹھو کر کھلاتے ہیں اور پھرا فسو س ان پر کہ وہ ان لوگوں پر جو ان کی طرح ٹھو کر نہیں کھاتے غصے ہوتے ہیں اور انہیں بے دین اور کافر سجھتے ہیں مگرمومن لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈر تاوہ خدا کی نارانسکی ہے ڈر تاہے-انسان دو سرے کاکیابگا ٹرسکتاہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ اس کو مار دے مگرمومن موت سے نہیں ڈر تااس کیلئے توموت لقائے یا ر کا ذریعہ ہوتی ہے ۔ کاش! اگر وہ قرآن کریم برغور کرتے تو انسیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک وسیع خزا نہ ہے اور ایک نہ ختم ہونے والاذ خیرہ ہے جو انسان کی تمام ضرو ریات کو یو را کرنے والاہے -اس ے اندر روحانی ترقیات کی اس قدر را ہیں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کی کتب میں ان کا عُشِر عُشِير بھی بیان نہیں ہوااور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی تووہ کنویں کے مینڈک کی طرح ا بنی حالتوں پر خوش نہ ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں تلاش کرنے میں قدم مارتے اور اگر وہ لفظوں کی بجائے دلوں کی اصلاح کی قد رجانے تو ظاہر علوم کے پڑھ لینے پر کفایت نہ کرتے بلکہ خدا تعالیٰ سے تعلق بیدا کرنے کی کوشش کرتے اور اگر بیہ خواہش ان کے دل میں بیدا ہو عاتی تو پھران کو یہ جبتی بھی پیدا ہوتی کہ قرآن کریم نے کس مد تک انسان کیلئے ترقی کے راستے کھولے ہیں اور تب انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ ایک تھلکے پر خوش ہو کر پیٹھ رہے تھے او ایک خالی پالہ منہ کولگا کرمت ہونا چاہتے تھے۔ کیاوجہ ہے کہ وہ سور ۃ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں بھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوتی کہ وہ انعام جواس کے اندر بیان کئے گئے ہیں ہمیں بھی الله وورات ون من يحال وفعد إهدنا الصّراط المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِينَ انْعَمْتُ عَلَيْهِمْ المسلم بإحقة بين ليكن ان كه دل مين بيه خيال نهين بيد ابو تأكه وه كون ساانعام بجو ہم طلب کر رہے ہیں - اگر وہ ایک د فعہ بھی سمجھ کر نماز پڑھتے تو ان کاول اس فکر میں پڑ جا تا کہ صِرَاحَدَ الْمُسْتَقِيْمَ اور الصِّرَاحَد الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَكَيام ادب اور چران كي توجہ خود بخود سبورۃ النساء کی ان آیات کی طرف پھر جاتی کہ کو

يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَ اَشَدَّ تَثْنِيثاً ٥ وَ اِذَ الْأَنْيَنَهُمْ مِّنْ لَدُنَّا اَجْرا عَظِيماً ٥ وَ اللهُ وَالْمَدْ مَثَالَتُكَا مَعَ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكُ مَعَ النَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْكَ مَعَ النِّنَا مَعَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَنَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَا النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ النِّيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

عَلَيْهِمْ قِنَ النَّبِيْنَ وَالصِّدِيْهِ فِينَ وَالشَّهُ هَدَاتُو وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولَئِكَ رَهَيْهَا ٥ ذٰلِكَ الْهُ خَسُلُ مِنَ اللَّهِ وَكَمْنَى بِاللَّهِ عَلِيْهَا \* مُسِلِعِي الرَّلُوكَ اي طرح عمل كرتے جس طرح ان ہے كما جاتا ہے تو ان كيلئے اچھا ہو تا اور ان كے ولول كو بيات مفيوط كرد في اور اس صورت

ہے تما جا باہے توان ہے: اپھاہو مااور ان نے دبول کو بیات مسبوط سردی اور اس صورت میں ہم ان کو بہت ہزاا جر دیتے اور ہم ان کو مراط متنقم و کھادیتے اور جو لوگ اللہ اور اس

کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ لینی نبوں میں اور صدیقول میں اور شہیدوں اور صلحاء میں۔ اور بیالوگ نمایت ہی عمدہ دوست

بیں بیہ اللہ کا فعنل ہے اور اللہ خوب جاننے والاہے -

ان آیات ہے ظاہر ہے کہ منعم علیہ گروہ کا راستہ دکھانے ہے مراد نمیوں 'صدیقول' شہیدوں اور صلحاء کے گروہ بیس شامل کرنا ہے۔ پس جب کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول گی معرف بمیں ہدایت کی ہے کہ ہم قریباً چالیس دفعہ دن بیس اس ہے صراط مستقیم کیلئے دعا کریں اور ہ خود صراط مستقیم کیلئے دعا کریں اس ہو صراط مستقیم کی تشریح ہیں کرتا ہے کہ نمیوں 'صدیقوں 'شمداءاور صلحاء کے گروہ میں شامل کردیا جانے تو کس طرح ممکن ہے کہ اس است کیلئے نبوت کا دروازہ مِن گل آلو جُوہِ ایک طرف تو ہم پر زور دے کہ جمدے نبیوں 'صدیقوں 'شداءاور صلحاء کے انعامات ما گواور ایک طرف تو ہم پر زور دے کہ جمدے نبیوں 'صدیقوں 'شداءاور صلحاء کے انعامات ما گواور دو مری طرف صاف کہ دے کہ جس نے تو یہ انعام اس اس کیلئے ہیشہ کے واسطے روک دیا۔ کا نسام روک دیا ہو تا تو ہ کبھی سورہ فاتحہ بیس منع علیہ گروہ کے راستے کی طرف راہنمائی کی دعانہ سخوا اور کی مارے دائش کی اجاع ہے کی دو است کی طرف راہنمائی کی دعانہ سکھا تا در بھر کبھی اس راستہ کی تشریح ہیے نہ فرما تا کہ ہمارے اس رسول کی اجاع ہے کی دعانہ سکھا تا در بھر کبھی میں ہمی شامل ہو جا ہے۔

کما جاتا ہے کہ سور ہ نساء کی آیت میں کہ الّذِیْنَ اَنْعُمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ مِنَ الّٰذِیْنَ اَنْعُمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ مِنَ اللّٰذِیْنَ اَنْعُمَ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ ہے نہ کہ ماتھ اللّٰذِیْنَ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ کے ماتھ اللّٰهِ عَلَیْنِ اللّٰ اعتراض کے پیش کرنے والے یہ نمیں سوچت کہ اس آیت میں صرف نجیول کائی ذکر نمیں بلکہ ان کے ساتھ ہی صدیقوں 'شداءاور

صلحاء کا بھی ذکر ہے اور اگر کہ کے کی وجہ ہے اس آیت کے وہ معنی ہیں جو بیہ لوگ کرتے ہیں تو پر ماتھ ہی ہے بھی ناٹاپڑے گا کہ اس امت میں کوئی صدیق بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف بعض افراد صدیق ہی نہیں ہوگا بلکہ صرف بعض افراد کے جہ ساتھ رکھے جائیں گے اور صلح ہے کوئی نہیں ہوگا صرف پچھے لوگ صلحاء کے ساتھ رکھے جائیں کے اور صالح بھی کوئی نہیں ہوگا صرف پچھے لوگ صلحاء کے ساتھ رکھے جائیں گے جو پہلی امتوں میں کے یا دو سرے الفاظ میں ہید کہ اس امت کے تمام افراد نیکی اور تقویٰ کے تمام مدارج سے مورف افعام میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کردیتے جائیں گے جو پہلی امتوں میں کے عرف انعام میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کردیتے جائیں ہے ہو پہلی امتوں میں لیک کیا ہوگی کہ امت محمد ہید میں سے نیک نیارہ واسلام اور قرآن اور رسول کریم بھی لیکھی کی جنگ کیا ہوگی کہ امت محمد ہید میں سے نیک لوگ بھی نہ ہوں بلکہ صرف چند آدی نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرکے رکھ دیئے جائیں۔ خرض اگر تھے کے لفظ پر زور دے کر نبوت کا خلطہ بند کیا جائے گا تو اس کے ساتھ تی مسلمانوں کے لئے صد بغتیت اور شاوت اور صالحیت کا دروا زہ بھی بند کرتا ہے گا۔

قرآن کریم کے اور بھی بہت ہے مقامات سے معلوم ہو تاہے کہ اس نیوت کا دروا زہ اس

امت میں کھلا ہے جو رسول کریم ﷺ کی نبوت کی ظلّ ہو اور آپ مکی نبوت کی اشاعت کیلئے اور آپ مکی غلامی اور اطاعت ہے حاصل ہو- چنانچہ اللہ تعالی سور ۃ اعراف میں رسول کریم الْفَوَاحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ هُنَزِ<u>ڷ</u> بِهِ سُلْطِنَا وَٓانَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ اَجَلُ فَاذَاجَاءَ ٱجَلُهُمْ لاَ ؠؘۺؾٲۨڿۯۉڹؘۺٵۼۊۜۊؘڵٳۺؿؘؿٛۑۿۉڹ٥ڶؠڹؽۧٵۮٵٟۺٵؽٛۺؽۘڴۄۛۯڛؖڵۜٷۺػؙۄ۫ؠۘڡؙؖڞۘۉڹۼڵؽڴؗۿ المنتى هُمَنِ اتَّفَى وَاَهْلَحَ هَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ \* ٥٠ لِين ان كو كه دے كه میرے رب نے مجھ بر صرف بری باتنی جو خواہ طاہری طور بربری موں خواہ باریک نگاہ سے ان کی برائی معلوم ہو حرام کی ہیں اور گناہ میں مبتلاء ہو نا اور سر کشی کرنا جو بلاوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے شرک کرناجس کیلئے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ا کی باتیں کمناجن کی صداقت کاتم کو علم نہیں ہے حرام کیا ہے اور ہرا یک جماعت کیلئے ایک وقت مقرر ہے جب ان کاوقت آجا تا ہے وہ اس ہے ایک گھڑی پیچیے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ کتے ہیں۔ اے بنی آدم! اگر تمهارے پاس میرے رسول آدیں جو تم بی میں سے ہوں اور تہیں میرے نشان پڑھ پڑھ کرسنائیں توجولوگ تقویٰ کریں گے اور اصلاح کریں گے ان کونہ آئندہ کا ڈر ہو گااور نہ بچیلی ہاتوں کاغم ہو گااس آیت سے صاف طاہرہے کہ اس امت میں ہے بھی نی آئس کے کیونکہ امت محریبہ کے ذکر میں اللہ تعالی فرما تاہے کہ اگر تمہارے پاس نی آویں توان کو قبول کرلیناورنہ دکھ اٹھاؤ کے یہ نہیں کماجا سکٹا کہ یہاں اِمَّا کالفظ آیا ہے اور ربیہ شرط پر ولالت کر تا ہے کیونکہ حضرت آدم ؑ کے واقعہ خروج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یمی لفظ استعال فرمایا ہے علاوہ ازیں اگر اس کو شرط بھی سمجھ لیا جائے تو بھی اس سے بیہ تو معلوم ہو جا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبوت کا سلسہ بند نہیں کیو نکہ بیہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ جس ا مرکی وہ آپ ٹفی کرچکا ہو اس کو شرط کے طور پر بھی بیان کرے۔

قرآن کریم کے شواہد کے علاوہ رسول کریم الطافیۃ کے کلام ہے بھی بھی معلوم ہو تاہے کہ نبوت کا دروازہ مطلقاً مسدود نہیں چنانچہ آنے والے مسج کو آپ نے بار بار نبی کے لفظ ہے یا د فرمایا ہے ا<sup>0</sup> آگر آپ کے بعد کسی قتم کی نبوت بھی نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے مسج کو فیبرے اللّٰه کہ کرکیوں پکا راہے - چوتھا اعتراض ہم پریہ کیا جاتا ہے کہ ہم جماد کے منکر ہیں۔ جھے بیشہ تعجب آیا کرتا ہے کہ
اس قد رجھوٹ انسان کیو کر پول سکتا ہے کیو نکہ یہ بات کہ ہم جماد کے منکر ہیں بالکل جھوٹ
ہے۔ ہمارے نزدیک تو بغیر جماد کے ایمان ہی کامل نمیں ہو سکتا تمام ضعف جو اسلام اور
مسلمانوں کو پہنچا ہے اور ایمان کی کمزوری بلکہ اس کا فقد ان جو ان میں نظر آ رہا ہے یہ سب
صرف جماد ہیں سستی کرنے کی وجہ ہے ہے۔ پس یہ کمناکہ ہم جماد کے منکر ہیں ہم پر افتراء ہے۔
جب قر آن کریم کے بیسیوں مقامات پر جماد کی تعلیم دی مئی ہم تو بجیشت ایک مسلمان ہوئے
ہا تا ہے۔ اور قرآن کریم کے شیدائی ہوئے ہے ہم جماد کے منکر کس طرح ہو سکتے ہیں ہاں ہم ایک
بات کے خت مخالف ہیں اور وہ ہیہ ہے کہ اسلام کے نام پر خو نریزی اور فساد اور فداری اور
فائد زئی اور فار گری کی جائے کیو ککہ اس سے اسلام کے خوشنی چرے پر نمایت یہ نماداغ لگ
جاتا ہے۔ ہم اس بات کو پرواشت نمیں کرسکتے کہ حرص اور طبع اور نفسانیت اور ذاتی فوا کہ کی
خاطر اسلام کے مقدس احکام کو بگا ڈا جائے۔ غرض ہم جماد کے منگر نمیں ہیں بلکہ اس بات کے
خاطر اسلام کے مقدس احکام کو بگا ڈا جائے۔ غرض ہم جماد کے منگر نمیں ہیں بلکہ اس بات کے
خالف ہیں کہ کو کی شخص ظلم اور تعدی کانام جماد رکھ دے۔

اے امیرا آپ اس امرکو سجھے سے بین کہ اگر کمی فخص کے محبوب پر کوئی حرف میری کرے تو مجت کو بید اس امرکو سجھے سے بین کہ اگر کمی فخص جو اس حرف میری کا محرک ہو اے اس پر کمن قدر طیش آتا ہے جمیں بھی ان لوگوں پر شکوہ ہے جو اسلام کو اپنے نام ہے بدنام کرتے ہیں کی و نکدوہ مسلمان کہ لاکراسلام ہے دشنی کرتے ہیں آج دنیا اسلام کو ایک غیرمہذب نہ جہ اور اسلام کے کہ اس نے رسول کہ ایک جابریاد شاہ خیال کرتی ہے کیا اس لئے کہ اس نے رسول کریم کی زندگی میں کوئی ایسی بات و یکھی ہے جو خلاف تقوی یا خلاف دیا نت ہے ۔ نہیں بلکہ اس وج ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال سے کہ اس کے دوہ ان کو ایک دم کیلئے بھی بھل میں ہے جو کہ وہ ان کو ایک دم کیلئے بھی بھل نہیں گئی ۔ میرے نزدیک ان خطر ناک مظالم میں ہے جو رسول مقبول کر دی ہیں اور اس کو ایک دو گئی ہیں ایک بین ظلم ہی ہے کہ خود مسلمانوں نے آپ کو جو رح مجسم تھے جو رسول مقبول کر یک گئی ہیں ایک بین ظلم ہے کہ خود مسلمانوں نے آپ کو جو رح مجسم تھے جو ایک چود ٹی کو بھی ضرر دینا پیند نہیں کرتے تھے دشنان اسلام کے سامنے ایسی شکل ہیں چش کیا ایک جو ان کے دل آپ سے تنظر ہو گئے ہیں اور ان کے دماغ آپ کے خلاف خیالات سے بھر گئی ہیں۔

میں چاروں طرف سے جہاد جہاد کی آوا زسنتا ہوں مگروہ کو نساجہاد ہے جس کی طرف خدا

اوراس کارسول کو گوں کو ہلاتے تھے اور آج کو نساجہادہے جس کی طرف لوگوں کو ہلایا جا تاہے-قرآن كريم جس جماد كي طرف جميس بلاتا ہے وہ توبیہ كه فالا تُطع الكفرينَ وَجَاهِدُهُم به جِهَادًا كَبْيُرًا O <sup>Or لِي</sup>ني كافروں كى بات نہ مان اور اس قرآن كَے ذريعہ سے كفار كے ساتھ ا یک بهت بزاجهاد کر تکر آج کیامسلمان ای جهاد بالقرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے جن - س قدر لوگ ہیں جو قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کافروں کے ساتھ جماد کرنے کیلیے فکل کھڑے ہوئے ہیں۔ کیااسلام اور قرآن میں کوئی بھی ڈاتی جو ہر نہیں جس سے وہ لو گوں کے دلوں کوا بی طرف تھینچ سکیں اگریہ بات بچ ہے تو پھراسلام کے سیاہونے کا کیا ثبوت ہے۔انسانوں کے کلام لوگوں کاول قابو میں کر لیتے ہیں گر صرف خدا ہی کا کلام ایسا ہے اثر ہے کہ اس کے ذرایعہ سے لوگول کے دل فتح نہیں ہو سکتے اس لئے تکوار کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کو منوایا جائے گر آج تک نہیں دیکھاگیا کہ تکوار کے ساتھ دل فٹح کئے جاسکے ہوںاوراسلام تواس بات پرلعنت بھیجتا ب كدند مب وريال لج سے قبول كيا جائے- چنانچه الله تعالى فرماتا ب اذا جاءك المنففقون فَالُوْا نَشْهَدُ انَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقْينَ لَكُذُبُوْنَ ٥ مهم يعني منافق جب تير عياس آتے بين تو كتے بين بهم كوابى ديتے بين كه توالله کارسول ہے اور اللہ جانا ہے کہ تواس کارسول ہے گراللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جموٹے ہیں۔اگر اسلام کے پھیلانے کیلئے تلوار کاجہاد جائز ہو تا تو کیادہ لوگ جو اسلام لے آئے تھے مگر دل میں منافق تھے ان کا ذکر قرآن کریم ان الفاظ میں کر تاجو اوپر بیان ہوئے ہیں کیونکہ اس صورت میں تو بہ لوگ گویا قرآنی تعلیم کا نتیحہ ہوتے کون امید کرسکتا ہے کہ تکوار کے ساتھ وہ مخلص لوگوں کی جماعت پیدا کرے گا- پس بیہ بات غلط ہے کہ اسلام تکوار کے ذریعے سے غیر ندا ہب والوں کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام تو سب سے پہلانہ ہب ہے جو بیر کہتا ہے کہ ندہب کے متعلق آزادی ہونی چاہئے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ لَاَ اِکْدَاهُ فِی البدّيْن قَدْ تَنَبِينَ الرُّشُدُونَ الْفَق مُ ٥٠ وين كے معالم ميں كوئى جرنسيں ہونا چاہئے كوئكم ہدایت گمرای سے متاز ہوگئ ہے پس ہرا یک شخص ولائل کے ساتھ حق کو قبول کرنے یا رو كرنے كاحق ركھتاہے اى طرح فرماتاہے وَفَائِلُوْافِيْ سَبْيلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ بُفَائِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْنَدُواانَّ اللَّهُ لا بُيحِبُّ المُعْتَدِيْنَ ٥٥٥ اور دين كي لرائي ان لوگول سے لروجو تم سے لڑتے ہیں گربیہ خیال رکھو کہ زیادتی نہ کر بیٹو۔ پس جب کہ اسلام صرف ان سے دینی جنگ

یہ آیات کس فدر کھلے الفاظ میں بتاتی ہیں کہ ند ہیں جنگیں تعجی جائز ہیں جب کہ کوئی قوم روسی اللہ کے اس کے کہ کوئی قوم روسیا اللہ کہنے ہے رو کے لینی دین میں دخل دے اور ان کے غرض یہ نہیں کہ دو سری اقوام کے معابد ان کی ذرایعہ ہے کرائے جائیں اور ان سے ان کا ند ہب چھڑوا یا جائے یا ان کو قتل کیا جائے بلکہ ان کی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہے تمام ند اہب کی حفاظت کی جائے اور سب ند اہب کے معابد کو قائم رکھاجائے اور بھی غرض اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے کیو نکہ اسلام دنیا میں بطور شاہد اور کافظ کے آیا ہے نہ کہ بطور حابر اور طالم کے۔

غرض جہاد جس کی اسلام نے اجازت دی ہے ہیہ ہے کہ اس توم کے خلاف جنگ کی جائے جو اسلام ہے جبرآ لوگوں کو پھیرے یا اس میں داخل ہوئے ہے جبرآ باز رکھے اور اس میں داخل ہونے والوں کو صرف اسلام کے قبول کرنے کے جرم میں قتل کرے اس قوم کے سواد و سری قوم ہے جہاد نمیں ہوسکٹا اگر جنگ ہوگی تو صرف سیاسی اور مکلی جنگ ہوگی جو دو مسلمان قوموں

میں بھی آپس میں ہو سکتی ہے۔

یہ ظالمانہ جنگ جو بعض دفعہ ڈا کہ اور خو نریزی ہے بڑھ کراور کچھ نہیں ہوتی بدفتمتی ہے غیر نہ اہب سے مسلمانوں میں آئی ہے ورنہ اسلام میں اس کانام ونشان تک نہیں تھااور سب سے زیادہ اس عقیدے کی اشاعت کا الزام میجیوں پر ہے جو آج سب سے زیادہ اس کی دجہ ہے مسلمانوں پر معترض ہیں- قرون وسطیٰ میں اس فتم کی نہ ہبی جنگوں کا اس قدر جرچا تھا کہ سارا بو رب ای فتم کی جنگوں میں مشغول رہتا تھااور ایک طرف بیہ مسلمانوں کی سرحدوں پر ای طرح چھاہے مارتے رہتے تھے جس طرح آج نیم آزاد مرحدی قبائل ہندوستان کی مرحدوں پر جلے کر رہے ہیں اور دو مری طرف یو رپ کی ان قوموں پر جلے کر رہے تھے جو اس وقت تک مسیحیت میں داخل نہیں ہوئی تھیں اور ان طالمانہ حملوں میں خدا تعالیٰ کی خوشنودی مجھتے تھے۔ معلوم ہو تا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے غصے میں آ کر انسان کی عقل پر پر دہ پڑ جا تا ہے ملمانوں نے میچیوں کی ان حرکات ہے متأثر ہو کر خود بھی انہیں کی طرح چھاہے مارنے شروع کردیتے ہیں اور اینے نہ ہب کی تعلیم کو آخر کار ہالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں حتیٰ کہ وہ زمانہ آگیا کہ وہی جو ان کے استاد تھے ان پر اعتراض کرنے لگ گئے۔ مگر افسوس میہ ہے کہ یاوجو و اعتراضوں کے پھر بھی مسلمان نہیں سمجھتے - آج ساری دنیا میں اسلام کے خلاف یمی ہتھیار استعال کیا جاتا ہے گرمسلمانوں کی آنکھیں نہیں گھلتیں اوروہ برابرو شمن کے ہاتھ میں تکوار پکڑا رہے ہیں کہ اے لواور اسلام پر تمکنہ مجرو-وہ نہیں دیکھتے کہ بیہ ظالمانہ جنگیں جن کانام جہاد ر کھا جاتا ہے اسلام کو فائدہ نہیں بلکٹہ نقصان پنچار ہی ہیں۔وہ کون سی طافت ہے جس نے اس ہتھیار کے ذریعے فتح پائی ہو۔ جنگ میں تعداد کام نہیں آیا کرتی بلکہ ہنراورا نظام اور تعلیم اور سامان او رجوش اور دو سری تومول کی ہدر دی کام آتی ہے۔ بعض چھوٹی چھوٹی تو میں ان امور کی وجہ سے بڑی بڑی حکومتوں کو شکست دے دیتی ہیں اور اگریہ باتیں نہ ہوں تو بڑے بڑے لشُكر بھی کمزور اور بے فائدہ ہوتے ہیں۔ پس بهتر ہو تا کہ مسلمان اپنی حفاظت کیلئے ان سامانوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے نہ کہ جہاد کے غلط معنی لے کراسلام کوید نام کرتے اور خود بھی نقصان اٹھاتے کیونکہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی قوم اینے ند بب کی آڑ میں دنیاوی جنگیں کرتی ہے توسب اقوام اس کی مخالفت میں انسمی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اس سے ، ایبا خطرہ محسوس کرتی ہیں جس سے عادل سے عادل حکومت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی ہر

ا یک غیرنہ مب کی حکومت نیال کرلیتی ہے کہ میں اس سے کتنائ اچھامعاملہ کروں بیجھے اس سے امن حاصل نہیں ہو سکتا کیو نکہ اس کی جنگ ظلم یا فساد کی بناء پر نہیں بلکہ نہ مہب کے اختلاف کی بناء یہ ہے۔

غرض ہم جہاد کے محکر میں ہیں بلکہ جہاد کے ان غلط معنوں کے مخالف ہیں جن ہے اس وقت اسلام کو مخت صدمہ پہنچاہے اور اہارے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کا را زاس مسلط کے قرت اسلام کو مخت صدمہ پہنچاہے اور اہارے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کا را زاس مسلط کے قریعہ سیجھے میں مختل ہے ہو سکتا ہے نہ کہ توارے اوراگر دہ سمجھے لیں کہ قد جب کا اختلاف ہرگز کی کی جان یا اس کی آبرو ۵۹ کو حال نمیں کردیتا توان کے دلوں میں ای قتم کے تغیرات پیدا ہو جا کہ ان کا ایک میں ترقی کے فرون توجہ ہواوروہ کیسک الیو بائن آنگو الگیئو ہے ہواوروہ کیسک الیو بائن آنگو الگیئو ہے تو ہواوروہ کیسک الیو کی طرف توجہ ہواوروہ کیسک الیو کو بیکھی اور ان پر کا کرئے ترتی کے صبح اصول کو سمجھیں اور ان پر کا براہوں۔

اے بادشاہ افغانستان! جم طرح آپ کے نام میں امان کی طرف اشارہ ہے ای طرح خدا کرے کہ آپ کے ذریعے سے اصولی طور کرے کہ آپ کے کہ آپ کے دائید سے اور النے افغانستان اور سرحدوں پر امن قائم ہو۔ میں نے اصولی طور پر آپ کو جماعت احمد یہ کے عقائد اور ان کے جو جو اب بین بنا دیے بین اور اب میں چاہتا ہوں کہ مختصراً بانی سلسلہ احمد یہ حضرت سرزا غلام احمد صاحب کے دعوے اور اس کے دلائل کے متعلق مجمی کچھ بیان کروں تا اللہ تعالی کے سامنے مُر ترو کے مطابق میں نے اس کا پیغام آپ کو پیچادیا تھا اور آپ اللہ تعالی کے منشاء پراطلاع پاکر اس کے مطابق عمل کرنے کی کو شش کریں اور اللہ تعالی کے فضلوں کے وارث ہوں اور اس کی عبد کوجذب کریں۔

# حضرت مرزاغلام احمه عليه الصلوة والسلام كادعوى

حضرت مرزاغلام احمر بید علیہ السلوۃ والسلام کادعوی تفاکہ آپ کو اللہ تعالی نے شاق اللہ کی ہدا ہے اور رہنمائی کیلئے مبعوث فرمایا ہے اور رہیمہ آپ وہی می جی جی کاد کرا حادیث بیں آتا ہے اور وہی ممدی ہیں جون کا وعدہ آتھ خضرت اللہ تفاق کے ذریعے دیا گیا ہے اور آپ ان تمام پیسٹی کو کی کی ب کی ورا کرنے والے جیں جو مختلف ندا جب کی کتب میں ایک مصلح کی نبست جو پیسٹی کو کی را کے جن فاجر ہوگانہ کو رہیں اور یہ کہ آپ کو اللہ تعالی نے اسلام کی الھرت اور تائید کیا جی جا ور آس کے معارف اور حقائی آپ کیلئے بھیا ہے اور قرآن کریم کافیم آپ کو عنایت کیا ہے اور اس کے معارف اور حقائی آپ کی شمان کی کھوٹ ور عظمت کے اظہار کا کام آپ کے سرد کیا ہے اور اسلام کو دیگر اویان پر غالب کرنے کی شد مت آپ کو سون پی ہے اور آپ کو اس لئے دنیا ہی بھیا ہے تا کہ دنیا کو بتائے کہ وہ اسلام اور رسول کریم لیکھائی کے اسلام اور رسول کریم لیکھائی ہے محبت رکھتا ہے اور لوگوں کا ان سے دور رہنا اور عافل رہنا اے پند

ای طرح آپ کاید وعوی تفاکہ چو تکہ رسول کریم اللظا تا تمام دنیا کی طرف مبعوث ہوئے سے اور اللہ تعالی کا مشاء تھا کہ ساری دنیا کو آپ کے ہاتھ پر جمع کرے اس لئے اللہ تعالی نے تمام اوریان کے گذشتہ برزگوں کی زبان سے آخری زمانے میں اس نہ بہب کے ایک گذشتہ نی کی دویارہ بعث کی پیشکو کی کرادی تھی تاکہ تو می منافرت فاتم البّبتی علیہ اللام پر ایمان لانے میں روک نہ ہو۔ ان پیشکو کی کرادی تھی تاکہ تو می منافرت فاتم البّبتی علیہ اللام پر ایمان لانے میں کئی تھی گئی تاک کے ذری تھی تھی کا اس کے ذریعے سے رسول کریم اللات کی تصدیق ہو کر تمام ادیان آپ کے ہاتھ پر جمع ہو جائیں۔ چنا نیج میں سب پیشکو کیاں آپ کے وجود سے پوری ہو گئیں اور آپ مسیوں اور جمی اور ہندوؤں کیلئے کرش کے مثیل ہو کر تازل ہودی ہو کا تمام اہل نما اہب پر انہیں کی گئیہ سے آپ کی صدافت فادی میں ہاندھے ہودی ہو اصرام کی صدافت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللات کے حالتہ غلای میں ہاندھے ذریعے سے اسلام کی صدافت معلوم ہو کروہ رسول کریم اللات کے حالتہ غلای میں ہاندھے

جائيں۔

### آپ کے دعوے کے دلا کل

آپ کے دعوے کو مختفرالفاظ میں بیان کرویے کے بعد میں اصولاً اس امر کے متعلق پکھے
بیان کر دینا مناسب مجتماع ہوں کہ ایک مامور من اللہ کے دعوے کی صداقت کے کیا دلا کل
ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ان دلا کل کے ذریعہ سے آپ کے دعوے پر کیاروشنی پڑتی ہے کیو تکہ
جب یہ خاہت ہو جائے کہ ایک مختص فی الواقع مامور من اللہ ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے
بھیا ہوا ہے تو پھراجمالاً اس کے تمام وعادی پر ایمان لا ناواجب ہوجا تا ہے کیو تکہ عشل سلیم اس
امر کو تشلیم نہیں کر کئی کہ ایک مختص خدا تعالی کا مامور بھی ہو اور لوگوں کو وھوکا دے کرحق
سے دور بھی لے جاتا ہواگر ایما ہوتھ یہ اللہ تعالی کے علم پر ایک خت تملہ ہوگا اور خاہت ہوگا کہ
نکو دُودُ جِاللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ اس نے اپنے انتخاب میں خت غلطی کی اور ایک ایسے محتم کو اپنا
مامور بنا دیا جو دل کا ناپاک اور گذہ تھا اور بجائے میں اور صداقت کی اشاعت کے اپنی برائی اور

علادہ اس تعلقہ مقیدہ عقل سلیم کے خلاف ہے قرآن کریم بھی اس کوباطل کرتا ہے کہ نکہ اللہ انگرائی آرکینہ والگوکٹ کو نکہ اللہ انگرائی آرکینہ والگوکٹ کو نکہ اللہ انگرائی قرآن کریم بھی فرماتا ہے کہ ماکائی نیسند ان گوؤنی اللہ انگرائی آرکینہ کو النیسن کو نگرائی میں دُونِ اللہ والیون کُونُواں تانین ہما کنتہ تعلیمون الیون کو ہما کنتہ کہ انگرائی آرکینہ کا کہ نکہ کہ کہ انگرائی آرکینہ کا کہ نکہ کہ کہ انگرائی آرکینہ کا کہ نکہ کہ کہ انگرائی آرکینہ کا کہ کہ کہ خوا النیسن کو اللہ تعالی کا کا بھی اور کھر وہ لوگوں سے یہ کے کہ خدا کو چھو اگر میرے بندے بن اور کھم اور نوست ہو کہ کہ خدا تعالی کے ہو جائ بیب اس کے کہ تم اللہ تعالی کا کام لوگوں کو سکھاتے اور پھران کو کافر کو سکھاتے اور پھران کو کافر کر سے بہے کہ فرشتوں یا نمیوں کو رہے ہو کو کو ششق کے لئے وہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کہ کہ فرشتوں یا نمیوں کو رہے۔

غرض اصل سوال میہ ہو تا ہے کہ مدعی مأموریت نی الواقع سچاہے یا نہیں؟ اگر اس کی

صداقت ثابت ہو جائے تواس کے تمام دعاوی کی صداقت بھی ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے اور اگر اس کی سچائی ہی ثابت نہ ہو تواس کے متعلق تنعیلات میں پڑناوقت کوضائع کرنا ہو تا ہے۔ پس میں اس اصل کے مطابق آپ کے دعوے پر نظر کرنی چاہتا ہوں تا کہ جناب والا کو ان ولا کل سے مختصراً آگاہی ہوجائے جن کی بناء پر آپ کے اس دعوے کو پیش کیاہے اور جن پر نظر کرتے ہوئے لاکھوں آدمیوں نے آپ کو اس وقت تک قبول کیاہے

#### ىپىلىد كىل چىلىد كىل

#### ضرورت زمانه

سب ہے پہلی دلیل جس ہے کی ماُمور کی صداقت ٹاہت ہوتی ہے وہ ضرورت زمانہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہے محل اور ہے موقع کوئی کام نہیں کر تا جب تک کی چیز کی
ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے ٹازل نہیں کر تا اور جب کی چیز کی حقیقی ضرورت پیدا ہوجائے تو
وہ اسے روک کر نہیں رکھتا۔ انسان کی جسمانی ضروریات میں ہے کوئی چیز ایسی خیس جے اللہ
تعالیٰ نے مہانہ کیا ہو چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اس کی پوری کردی ہے ہی جب کہ دنیاوی
ضروریات کے پوراکرنے کا اس نے اس قد را جتمام کیا ہے توبہ اس کی شان اور اس کی رفعت
کے منافی ہے کہ وہ اس کی روحانی ضروریات کو نظرانداز کردے اور ان کے پوراکرنے کیلئے
کوئی سامان پیدائہ کرے حالا نکہ جم ایک فائی شے ہے اور اس کی تکافیف عارضی ہیں اور اس
کی ترتی محدود ہے اور اس کے مقابلے میں انسانی روح کیلئے ابدی زندگی مقرر کی گئی ہے اور
اس کی تکافیف ایک نا تابل شار زمانے تک ممتد ہو سکتی ہیں اور اس کی ترتی کے راسے انسانی

جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر اس روشنی کی مدد سے نظر ڈالے گاجو قر آن کریم سے حاصل ہو تی ہے وہ بھی اس یات کو یاد رنہیں کرے گا کہ بنی لوع انسان کی روحانی حالت تو کسی مصلح کی مختاج ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا سامان نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے اس کی احتیاج پوری ہوسکے اگر ایہا ہو تو انسان کی پیدائش ہی لغو ہو جاتی ہے 'کین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانخلفنا السّلوت وَالاَرْضَا وَمَا اَبْنَهُما لَعِینِنَ وَما حَلْفَا لُهُمَا الَّا َالْاَسَةِ وَالْکَقَ وَالْاِکَقَ اَلْاَکِنَا اللّٰمِالَٰ السّلوت کے در میان جو کچھ آگئر هُمُ الاَ بِعدائمُونَ کَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

یں حقیقت ہی ہے کہ جب بھی بھی بنی نوع انسان کی روحانی حالت کر جاتی ہے اور کمی مصلح کی حتاج ہوتی ہے تو لوگوں کو راہ مصلح کی حتاج ہوتی ہے تو لوگوں کو راہ راست کی طرف سے ایک مصلح بھیج دیتا ہے جو لوگوں کو راہ راست کی طرف لا تاہے اوران کی اندرونی کڑوری کو دور کرتا ہے -

کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو یہ نظرر کھتے ہوئے یہ بات عقلاَ بھی ناممکن ہوتی ہے کہ ضرورت
کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لاوارث چھوڑ دے گراللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قر آن
کریم میں صراحتاً بھی بیان فرما دیا ہے جعیبا کہ فرما تاہے کوانی قین شکنی اِلاَّ عِنْدَنَا خَذَا لِنَهُ وَکَا
اُنْدِلْکُهُ الْاَ بِعَدُرِ تَحْقَلُوم کا '' ہم ایک چیز کے خزائے ہمارے پاس میں اور ہم اسے نازل نمیں
کرتے گرفاص اندازوں کے ماتحت ۔ یعنی ہرا یک چیز کواللہ تعالیٰ ضرورت کے ماتحت نازل کرتا
ہے نہ اس کے کام بے حکمت ہیں کہ مِلا ضرورت کی چیز کو ظاہر کرکے اور شداس کے ہاتھ تکک
ہیں کہ ضرورت پر بھی ظاہر نہ کر سکے۔

اور ای طرح فرما تا ہے کو انتگم قین گیل کماسکا آنٹوگو کو اِنْ تعُدُّوا فِعَمَتَ اللّٰهِ لاَ 
نُحُصُوهَا الله علی الله تعالی نے ہروہ چیز جو تم نے مانگی تم کو عنایت کر دی ہے اور اگر تماللہ
تعالی کی نعتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس آیت میں مانگنے سے مراد حقیق ضرورت ہی ہے
کیو تکہ ہر چیز نے بندہ مانگلہ اسے نہیں مل جاتی گریہ ضرورہ کہ ہرا یک حقیق ضرورت جس
کی طرف احتیاج انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے یا ہراحتیاج جس کا اثر انسان کی غیر محدود
زندگی بریز تاہے اس کے پور اہونے کا سامان اللہ تعالی ضرور کرتا ہے۔
زندگی بریز تاہے اس کے بور اہونے کا سامان اللہ تعالی ضرور کرتا ہے۔

یہ توعام قانون ہے گرمدایت کے متعلق تواللہ تعالی خصوصیت کے ساخ فرماتا ہے کہ جب اس کے بندے ہدایت کے محتاح ہوں تو وہ ضروران کے لئے ہدایت کے سامان میاکر تاہے بلکہ اس نے بیر کام اپنے ہی سپرد کرر کھاہے دو سرے کواس میں شریک ہی نمیں کیاچنانچہ فرماتا ہے اِنَّ تَعَلَیْمَا اَلْہُدُی سند میں محتاج ہوایت دینا ہم نے اپنے اوپر فرض کرچھو ڈاہے اوراس کام کا نفرام اپنی ہی ذات کے متعلق وابستہ رکھاہے۔

قرآن کریم ضرورت زمانہ کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے سامان پیدا کرتے کو نہ صرف واجب ہی قرار دیتا ہے بلکہ اس ہے معلام ہوتا ہے کہ اگر ایسا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہ ہوتا تو بندوں کا حق ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پراعتراض کرتے کہ جب اس نے ان کے پاس بلدی نہیں بیجے تو وہ ان ہے جواب کیوں طلب کرتا ہے اور ان کو عذاب کیوں دیتا ہے۔ چانچہ سورۃ طلع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وکو اَنگااَ اَلمَکُنگُم وَعَدُاب بَیْنُ اَبْلُهُ اَللهُ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وکو اَنگااَ اَلمَکُنگُم وَعَدُاب بِیْنُ اَللهِ اَللهُ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وکو اَنگااَ اَللهُ کُنگُم وَعَدُاب بِیْنَ اَللہُ اللهُ اَللهُ اِللهُ اَللهُ اِللهُ اللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ کا اس کارہ نہیں کرتا بلکہ اس مضمون کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان کرکے اس کی انہیت اس کارہ نہیں کرتا بلکہ اس مضمون کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان کرکے اس کی انہیت کو ثابت فرماتا ہے۔

ان آیات کے مضمون سے مطوم ہو تا ہے کہ بِلا ہو شیار کردینے کے کسی قوم پر ججت قائم کر دینا اور اس کی ہلاکت کا فقو کی لگا دینا ظلم ہے یا دو سرے لفظوں میں بیہ کہ اگر کو کی قوم ہدایت کی محتاج ہو اور اللہ تعالی اس کے لئے ہادی نہ بیسیج لیکن قیامت کے دن اے سزا دیدے کہ تم نے کیوں احکام الی پر عمل نہیں کیا تھا تو یہ ظلم ہو گااور اللہ تعالیٰ طالم نہیں پس ممکن نہیں کہ لوگ ہدایت کے مختاج ہوں لیکن وہ ان کی ہدایت کاسابان نہ کرے۔

یتی جو مضمون گذرااس سے بید ثابت ہو تاہے کہ اسلام کی روسے جب کمی زمانے کے لوگ ہدایت کے متابع ہوں تاہے کہ اسلام کی روسے جب کمی زمانے کے لوگ ہدایت کا سمان پیدا کر تار ہتا ہے لیکن قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ اس عام قاعدے کے علاوہ امت مجربیہ سے اس کا ایک خاص وعدہ بھی ہو وہ یہ ہے۔ اِنْنَائْتُ کُنْزُلْنَا الَّذِیْکُرُواَنِنَالَمُ لَمُضِطَّنُونَ کَ اِنْکُرَاسِ کُنا کَ اِنْکُاسِ کُنا کَ اِنْکُراسِ کے کو انا تاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔

اب حفاظت دو قتم کی ہوتی ہے ایک تو حفاظت ظاہری او را یک حفاظت معنوی جب تک
دونوں قسم کی حفاظت نہ ہو کوئی چیز محفوظ نمیں کملا سکتی مثلاً اگر ایک پر ندے کی کھال اور چیو کئے
اور پاؤں محفوظ کرلئے جائیں اور اس میں بھس بھر کر رکھ لیاجائے تو دہ پر ندہ زمانے کے اثر سے
محفوظ نمیں کملائے گائی طرح اگر اس کی چو کچ ٹوٹ جائے پاؤں شکتہ ہوجائیں بال کچ جائمیں تو
دہ بھی محفوظ نمیں کملا سکا۔ ایک تماب جس کے اند رلوگوں نے اپنی طرف سے بچھ عبار تیں
زائد کر دی ہوں یا اس کی بعض عبارتیں حذف کردی ہوں یا جس کی زبان مگردہ ہو گئی ہو جس
کوئی اس کے سجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو یا ہو اس غرض کے پورا کرنے سے قاصر ہوگئی ہو جس
کوئی اس کے سجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو یا ہو اس کے الفاظ محفوظ ہیں مگراس کے معانی
ضائع ہوگئے ہیں اور معانی بی اصل شے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت بھی صرف معنی کی حفاظت ہی کیلئے
کی جاتی ہے لیں قرآن کریم کی حفاظت سے مراداس کے الفاظ اور اس کے مطالب دونوں کی

اس وعدے کے ایک جھے کو پورا کرنے کے لینی قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کیلئے اللہ تعالی نے جو سامان کئے ہیں ان کامطالعہ انسان کو ورطہ جیرت ہیں ڈال ویتا ہے - جب تک قرآن کریم نازل نہ ہوا تھا' نہ عربی زبان بدون ہوئی تھی' نہ اس کے قواعد مرتب ہوئے تھے نہ لغت تھی نہ محاورات کا اصلا کیا گیا تھا' نہ معانی اور بیان کے قواعد کا استخراج کیا گیا تھا اور نہ تحریر کی حق نہ محاورات کا ماطہ کیا گیا تھا' نہ معانی اور بیان کے قواعد کا استخراج کیا گیا تھا اور نہ تحریر کی عناظت کا سامان ہی کچھ موجود تھا' مگر قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ تعالی نے مختلف لوگوں کے دلوں میں القاء کر کے ان سب علوم کو بدون کروایا اور صرف قرآن کریم ہی کی حفاظت کے دلوں میں القاء کر کے ان سب علوم کو بدون کروایا اور صرف قرآن کریم ہی کی حفاظت کے خیال ہے علم صرف و نو اور علم معانی و بیان اور علم تجوید اور علم لخت اور علم محادرہ زبان اور

علم تاریخ اور علم قواعد ' تدوین تاریخ اور علم فقہ وغیرہ علوم کی بنیاد پڑی اور ان علوم نے اس قدر زیادہ ترقی عاصل کی جس قدر کہ ان علوم کی حفاظت کا قرآن کریم سے تعلق تھا- چنانچہ خاہری علوم میں سے صرف و نحواور لفت کا تعلق حفاظت قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ ہے اور ان علوم کو اس قدر ترقی حاصل ہوئی ہے کہ یورپ کے لوگ اس زمانے میں بھی عرفی صرف و نحواور لفت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون نیال مرف و نحواور لفت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون نیال کرتے ہیں ،۔

یں علام کی ترقی کے علاوہ حفاظت قرآن کریم کیلئے ہزاروں لا کھوں آومیوں کے دل میں حفظ قرآن کی خواہش پیدا کردی گئی اوراس کی عمارت کو ایسایمایا گیا کہ نہ نشرے نہ شعرجس سے اس کایا دکرنا بست ہی آسان ہو تا ہے۔ ہر خیص جے مختلف فتم کی عمارتوں کے حفظ کرنے کاموقع بات کیا دکرنا بست ہی آسان ہو تا ہے۔ ہر خیص جے مختلف فتم کی عمارتوں سے ذیادہ سل اور آسان ہو تا ہے۔ خوض ایک طرف اگر قرآن کریم الی عمارت میں نازل کیا گیا ہے کہ اس کا حفظ کرنا نما بیت آسان ہو گیا ہے تو وہ سری طرف الکھوں آومیوں کے دل میں اس کے حفظ کرنے کی خواہش پیدا کردی گئی ہے اور نمازوں میں قرآن کریم کی حلاوت فرض کر کے جرمسلمان کے ذے اس پیدا کردی گئی ہے اور نمازوں میں قرآن کریم کی سب نسخوں کو بھی پیدا کردی گئی ہے اور نمازوں میں قرآن کریم کے سب نسخوں کو بھی کئی نہ کسی صے کی فائد تھی در آن کریم کے سب نسخوں کو بھی کہ نامی ہو میں اس سے چند مثالیں جو میں نے بیان کی ہیں اس اسرکے طاحت کرنے کیلئے کافی ہیں کہ قرآن کریم کی موجود دگی میں اس کی حفاظت فا ہری کیلئے افتہ تعالیٰ بین میں ہو گیا ہے۔ کی حفاظت فا ہری کیلئے افتہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع پیدا کردیے ہیں جن کی موجود دگی میں اس کی حفاظت فا ہری کیلئے افتہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع پیدا کردیے ہیں جن کی موجود دگی میں اس کی حفاظت فا ہری کیلئے افتہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع پیدا کردیے ہیں جن کی موجود دگی میں اس کا ضارئع ہو طاعا لگلی یا مکمی ہوگیا ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب الفاظ کی حفاظت کیلئے جو مقصود بالذات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قد رسامان مہیائے توکیا ممکن ہے کہ وہ معانی کویو نمی چھو ژوے اور ان کی حفاظت نہ کرے؟ ہر محض جو عقل و دالش سے کام لینے کاعادی ہے اس سوال کا یمی جو اب دے گا کہ نہیں یہ بات ممکن نہیں ہے - اگر اللہ تعالیٰ نے طاہری حفاظت کا سامان کیا ہے تو باطنی حفاظت کا سامان اس سے کمیں ذیاوہ ہو گا اور یمی بات درست ہے - آیہ کر یمہ یا آذا کُشُونُ ذَذَ لَناالذِ تَدُواتُنَا الذِ تَدَوَلَ مَا مَانَ کَا مَانَ اس سے کمیں دولوں ہی مقتم کی حفاظت کا ذکر ہے - لفظی بھی اور معنوی بھی اور معنوی میں اور معنوی مقتم کا خاطت کا در جو جا کیں اور و جو آئی کر یم

کانورسٹ کرالفاظین آجائے اورلوگوں کے قلوب اس کے اثر اورتشرف سے خالی رہ جائیں تو اللہ تعالی اپنے پاس ہے اپنے مامان پیدا کرے جن کے ذریعے ہے اس کے اثر کو پھر قائم کرے اور اس کے معانی کو پھر قائم کرے اور اس کے معانی کو پھر قائم کا میاب نیخ کی زندگی اور تازگی بخٹے ۔ چنا نچہ ان معنوں کی احادیث صحیحه ہے بھی تصدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم اللکا بھی فرمایا کہ اِللہ میکنی لے فیز والاً تحق عملی راس کی میائم میں میں میں میں اللہ میکنی کے فرمایا کہ اِللہ تعالی کا میں مرر صرورا ہے آدی کھڑے کرتا رہے گاہواس کے وین کی اس کے فائد وار لفتہ کیلئے تجہ بید کرتے رہیں گے۔

یہ حدیث در حقیقت اِنّانَحُنُ نَتِّلنا الذّی کروَانّا کَهُ کَحیفظُونَ کی تغییرہ اور آیت کے مضون کے ایک حصے کو عام قیم الفاظ میں رسول کریم اللاظ ی جیان فرما دیا ہے تاکہ ظاہر پر ست اور کم قیم لوگ اس آیت کے معانی کو صرف ظاہر پر محمول نہ کریں اور دین اسلام کی حفاظت کے ایک ذیر دست ذریعے کو نظر انداز کر کے اپنے لئے اور وو سرول کیلئے ٹھوکر کا موجہ نہ ہوں۔

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بعثت کا وقت جو ان مقاصد کی اصلاح کیلئے آویں گے اور محاتی نہ سیجنے سے اور کلام اللی سے دور ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوں گے صدی کا سربوگا۔ گویا قرآن کریم کی حفاظت کیلئے قلعوں کی المی زنجیرہنادی گئی ہے کہ سمجی بھی اسلام ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہ سکتا جو یا تو کسی مجدد کے صحبت یا فقہ ہوں اور اس طرح وہ خزائی جو دگر تمام ادیان میں پیدا ہوچکی ہوگیا ہے اسلام یالکل محفوظ دیا ہوگا ہے ہوگا ہے اس سے اسلام یالکل محفوظ دیے گا۔

ظاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱) طبی یا روحانی ضروریات انسان کی اللہ تعالی ضرور پوری کرتا ہے خصوصاً روحانی ضروریات کو جو ہوجہ اپنے وسیح اثر اور بری ایمیت کے طبی ضروریات پر مقدم بین اگر اللہ تعالی ایسانہ کرے تو پیدا کش عالم کا فعل انعوبو کہ وَقَدِ اَتَّفَقَ الْحَدِيْظُ عَلى تَصْحِدْتِ لَهُ الْمَدَدُونِ مِنْهُمُ الْحَدِيْثِ مِنْهُمُ الْحَدِيْثِ فِي الْمُسْتَدُونِ وَالْمُهُمُ الْحَدِيْثِ فِي الْمُسْتَدُونِ وَالْمُنْ الْحَدِيْثِ فِي الْمُسْتَدُونِ وَالْمُنْ الْحَدِيْتِ فِي الْمُسْتَدُونِ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَلَالِمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونِ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُونِ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْفُونُ وَلِيْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُونُ وَالْمُنْ وَالْمُولُونُ وَالْمُنْفُ

جائے۔ (۲) یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا دعدہ بھی کیا ہے کہ جب بندہ ہدایت کا مختاج ہو گا تو وہ اسے ہدایت کا مختاج ہو گا تو وہ اسے ہدایت دے گا۔ اس کے فعل پر اعتراض کرے اسے ہدایت دے بھیجے ادر لوگوں کو سزادے جو گمراہ ہو گئے ہوں تو یہ ظلم ہو (۲) اگر وہ ضرورت کے دور تو ہدایت نہ جیسے ادر لوگوں کو سزادے جو گمراہ ہو گئے ہوں تو یہ ظلم ہو گا اور خدا طالب قرآ میں کا فعالم نہیں (۵) مسلمانوں کی اصلاح کیلئے اس شم کے آدمی بیشہ بھیجتے رہنے کا جو مطالب قرآ میں کی مظام ہو تاہے کہ یہ لوگ کم ہے کم جرم ضرور طاح ہر ہوں گے۔

اے بادشاہ افغانستان! اب اللہ تعالی آپ کے سینے کو اپنی باتوں کے قبول کرتے کیلیے کھول دے!

آپ غور فرہائیں کہ کیا اس وقت زمانہ کی جسٹے رہائی کا عمّاج ہے یا نہیں ؟ احادیث تو بہ ہمّائی ہیں

کہ عام طور پر ایک صدی کے سرپراس قسم کی احتیاج ضرور پیدا ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف

ے کوئی فخص مبعوث ہو کر مطالب قرآنیہ بیان کرے اور دین اسلام کی حجے حقیقت لوگوں پر

آشکار کرے اور اس وقت صدی کا سرچھو ڈکر صدی نصف کے قریب گذر چکی ہے لیکن ہم ان

احادیث کو بھی نظراند از کردیتے ہیں اور صرف واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت کی مصلح کی

احادیث کو بھی نظراند از کردیتے ہیں اور صرف واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت کی مصلح کی

مرورت ہے یا نہیں - اگر اس وقت مسلمانوں اور دیگر اقوام کی حالت ایس عمدہ ہے کہ وہ کسی

ربانی مصلح کی متابح نہیں تو ہمیں کی یہ می کے دعوے پر کان دحرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر

اس کے پر عکس مسلمانوں کی حالت بگار لیکار کر کہد رہی ہو کہ اگر اس وقت نحد اتصالی کی طرف سے

منیں تو پچر کہی بھی کسی مصلح کی ضرورت نہیں ہوئی 'یا اگر دشمانی اسلام کی دشمنی اور اسلام کے

منان کی کوشش مدے پڑھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بھی شیل کر کے دشمان اسلام کے معلوں کو

کوئی شخص آنا چاہئے جو اسلام کو پھراس کی اصلی شکل ہیں چیش کر کے دشمان اسلام کے معلوں کو

پیس کرے دشمان اسلام کو بھراس کی اصلی شکل ہیں چیش کر کے دشمان اسلام کے معلوں کو

کی قوت اصاء کو ظاہر کرے ۔

کی توت اصاء کو ظاہر کرے ۔

ان موالوں کے جواب کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی ہے اور ان کے دشمنوں کی چرہ دستی سے اور ان کے دشمنوں کی چیرہ دستی سی معرب نزدیک دو نمیں ہوسکتے۔ ہرایک محض جو سمی خاص مسلمت کو میں باز میں ہو گیا کہ وہ مسلمت کو میں باز میں ہو گیا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی بھی قابلیت نمیں رکھتا اس امر کا قرار کے بغیر نمیں رہ سکتا کہ اس وقت مسلمان عملاً اور عقید خاسلام ہے یالکل دور جا پڑے ہیں اور اگر کسی ذمانے ک

لو گوں کے حق میں یہ آیت لفظا لفظا صادق آعتی ہے کہ ایر بِ إِنَّ فَوْمِی اتَّحَدُ وَالْهَذَا الْأَفْرُانَ کھ جو ڈرا<sup>22</sup> تو وہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ آج میہ سوال نہیں رہا کہ لوگوں نے کو **نسی با**ت اسلام کی چھو ڑی ہے بلکہ سوال میہ پیدا ہو گیاہے کہ اسلام کی کو نسی بات مسلمانوں میں باتی رہ گئ ے ۔ کی نے سچ کما ہے کہ "مسلمان در گو رومسلمانی در کماب - "اسلام کانشان صرف قرآن کریم اور احادیث صحیحه اور کت آئمہ میں ملتا ہے اس کانشان لوگوں کی زند گیوں میں کہیں نہیں ملتا۔ اول تولوگ تعلیم اسلام سے واقف ہی نہیں اور اگر واقف ہونا بھی چاہیں توان كيلية اسلام سے واقف ہونا قريباً نامكن ہو كيا ہے كيونكمه اسلام كى ہر چيزنى مسلح كروى كى ہے-الله تعالیٰ کی پاک ذات کے متعلق ایسے عقائد تراشے محکے ہیں کہ جن کو تشکیم کرکے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ الْمُ وَبَان عَ ثَالِنا اللَّهِ وَاسْبَاز الْسان كيليِّ مشكل ہے۔ ملّا نكه كي نسبت اليي باتني بنائي عني جي كه الامان! وه مستياں جن كي نسبت الله تعالى فرماتا ہے کیفنکلُونَ کَما يُوْمَرُونَ کيں ان کوخدايراعتراض کرنے والا قرار ديا جاتا ہے-کہیں انسانی جمیس میں ا تار کرنایاک عور توں کاعاشق بنایا جا تاہیے۔ نبیوں کی طرف جمعوث اور گناہ کی نسبت کرکے ان کی ذات ہے جو رشتہ محبت ہونا چاہئے اسے ایک ہی وار سے کاٹ دیا جاتا ہے اور کلام الٰی کوشیطانی دست مُرو کاشکار ہا کراسے بالکل ہی ساقط از اعتبار کردیا جاتا ہے-شراب اور جنت اور دو زرخ کی وہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یا تو بیہ عقائد شاعرانہ نازک خیالی بن جاتے ہیں یا پھر عجیب مضحکہ خیز کمانیاں ہو جاتے ہیں۔

دوسرے انبیاء تو خیردور کے لوگ تھے آخضرت الطفظین کی طرف کمیں زینب کی محبت کا قصہ اور کمیں چوری ہوری کے لوگ تھے آخضرت الطفظین کی طرف کمیں زینب کی محبت کا قصہ اور کمیں چوری ہوری ہوری آپ کی کال اور حال اظلاق فائلہ ذات کوبد شکل کرکے دکھایا جاتا ہے اور گان گئلفه الفُرْانُ کا کہاں شمادت کوجو آپ کی سب سے زیادہ محرم راز (حضرت عائشہ " کی شاوت ہے نظراند از کیاجا تا ہے ۔

نسنخ کا مسلمہ ایجاد کر کے اور قرآن کریم جیسی کائل کتاب میں اپنے ول سے اختلاف نکال کراس کی بہت می آیات کو بلاشارع کی نفس کے منسوخ قرار دیاجا تا ہے اور اس طرح ایک فکر کرنے والے آدمی کیلیے اس کی کوئی آیت بھی قابل عمل اور قابل اعتبار باتی نہیں چھوٹری جاتی۔ ایک وفات یافتہ موسوی نمی کو واپس لاکرامت مجدید کی تا قابلیت اور رسول کریم اللی ایک ا

کی ہے کسی کا ظہار کیاجا تاہے۔

یہ تو عقائد کا مال ہے۔ اعمال کی مالت بھی پچھ کم قابل افسوس نہیں۔ پچھتر فیصد کی نماز
روزہ کے تارک ہیں 'وکو ۃ اول تولوگ دیتے ہی نہیں اور جو دیتے ہیں ان میں ہے جو اپنی
خوثی ہے دیتے ہوں وہ شاید سومیں ہے دو تکلیں۔ تج جن پر فرض ہے وہ اس کانام نہیں لیتے اور
جن کیلئے نہ صرف ہید کہ فرض نہیں بلکہ پعض حالات میں ناجائز ہے وہ اپنی رسوائی او راسلام کی
بدنای کرتے ہوئے جج کیلئے جا جیتے ہیں اور جو تھو ڑے بہت لوگ ان اعمال کو بجالاتے ہیں وہ
بدنای کرتے ہوئے کے کیلئے جا جیتے ہیں اور جو تھو ڑے بہت لوگ ان اعمال کو بجالاتے ہیں وہ
اس طرح بجالاتے ہیں کہ بجائے ان احکام کی اصل غرض پوری ہوئے کے ان کیلئے تو شاید وہ
احکام موجب لعنت ہوتے ہوں گو 'وو سروں کے لئے بھی باعث والت ہوتے ہیں 'نماز کارجمہ
تو عربی بو لئے والے ملکوں کے سواشاید ہی کوئی جانیا ہو ، مگروہ ہے معنی نماز بھی جو لوگ پڑھتے ہیں
تو عربی بو لئے والے ملکوں کے سواشاید ہی کوئی جانیا ہو ، مگروہ ہے معنی نماز بھی جو لوگ پڑھتے ہیں
اس طرح بختی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور مجدے میں فرت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور
انس اپنی زبان میں دعانا گانا تو کفری سمجھاجائے گا ہے۔ روزہ اول تو لوگ رکھے نہیں اور جو
لوگ رکھتے ہیں تو جھوٹ اور فیبت سے بجائے موجب ثواب ہوئے کے وہ ان کیلئے موجب

ور شہ کے احکام پسِ گیشت ڈالے جاتے ہیں · سود جس کا لینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیاگیاہے علاء کی مدوسے ہزاروں جیلوں اور بہانوں کے ساتھ اس کی وہ تعریف بنائی گئی ہے اور اس کیلئے ایسی شرائط لگادی ہیں کہ اب شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے محفوظ ہو گریاو جو داس کے مسلمانوں کو رفاہت اور دولت حاصل نہیں جو غیرا قوام کو حاصل ہے ۔

اخلاق فاملہ جو کمی وقت مسلمانوں کا ورشہ اور اس کے حق سمجھے جاتے تھے اب مسلمانوں کے حق سمجھے جاتے تھے اب مسلمانوں کے حق سمجھے جاتے تھے اب مسلمانوں کا قول نہ شلنے والی تحریر سمجھاجا تا تھااور اس کا وعدہ ایک نہ بدلنے والا قانون گر آج کل مسلمان کی بات سے زیادہ کوئی اور غیر معتبر قول نمیں لمتااور اس کے وعد ہے سے زیادہ اور کوئی بے حقیقت شے نظر نمیں آتی ، وفا بے نام ہو گئی 'راسی کھوئی گئی 'حقیق جرآت مٹ گئی 'فداری 'جنوٹ' خیات اور بزدلی اور تہور نے اس کی جگہ لے لی 'متیجہ یہ ہوا کہ سب دنیا دسمن سے ۔ تجارتیں تباہ ہو گئی ہیں 'گرعب مٹ گیا جہ سے 'کہ جھوڑ تا تھا گر عب نے جھوڑ تا تھا گر عب کے وصول دور بھائی ہے۔

و فیاء کا حال خراب ہے وہ دین کو ہے دینی اور قانون کو ایاحت بتار و خالفت کھیلانے کے علاوہ اینے اقوال کو خدا اور رسول کے اقوال ظاہر کرکے اسلام اور مسلمانوں کی جڑیں کا شعے میں مشغول ہیں-ا مراء گو دو سری اقوام کے امراء کے مقابلے میں پچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تکر پھر بھی اپنی تھو ڑی ہی بو نجی اور دولت پر اس قدر مغرور ہیں کہ دین ہے ان کا کوئی مروکار ہی شمیں۔ و بی کاموں میں حصہ لیٹا تو در کنار ان کے دلوں میں دین کا ادب تک باتی نہیں رہا۔ یو رپ کے امراء میں مسجیت کے مبلغ مل سکتے ہیں محرمسلمان امراء میں دین کے ابتدائی مسائل جاننے والے بھی بہت کم ملیں گے- حکام کا بیہ حال ہے کہ رشوت ستانی اور ظلم ان کاشیوه ہے۔ وہ حکومت کو خدمت کا ایک ذریعہ نہیں سجھتے بلکہ خدائی کا کوئی جزوخیال کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنی عیاشی میں مست میں اور وزراء غداری اور خیانت میں۔ عوام الناس وحشیول ہے بدتر ہو رہے ہیں اور لا کھوں ہیں جو ترجمہ جاننا تو الگ رہا کلمہ تو حیدا ور کلمہ ر سالت کے الفاظ تک منہ ہے ادا نہیں کر سکتے - وہ اسلام جو ایک اڑو ھے کی طرح دیگر ادیان کو کھا تا جا رہا تھا آج وہ مردہ کی طرح پڑا ہے اور کتے اور چیلیں اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اپنے کاموں اور اپنی ضروریات کیلئے سب کو روپیہ مل جا تاہے محردین کی ضروریات اور اس کی اشاعت کیلئے ایک پییہ نکالنا دو بھرہے۔ بے ہودہ بکواس اور لطیفہ گو ئیوں اور دوستوں کی مجالس مقرر کرنے کیلئے کافی وفت ہے مگرخدا کا کلام پڑھنے اور اس کو دو سروں تک پنیانے کیلئے ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں - رسول کریم الکا ﷺ تو نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں' جماعت میں نہ شریک ہونے والے کو نہیں بلکہ صرف عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک نہ نَفْسِيْ بِيدِهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمْرِ بِحَطِبِ فَيُحْطَبُ ثُمَّ أَمْرِ بِالصَّلَوةِ فَيُؤَذَّنُّ لَهَاتُمْ أَمْر رَجُلاً فَيُوُّمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلنَّ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ عُلْمَ مُحَالَى قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیاں اسٹھی کروں ' چرنماز کیلئے اذان کا تھم دوں پھراپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں پھران لوگوں کے گھروں پر جا کرجو جماعت میں شریک نہیں ہوتے مکینوں سمیت مکانوں کو جلا دوں لیکن آج مسجد میں قدم ر کھناتو بزی بات ہے عیدین کے سوا کرو ڑوں مسلمانوں کو نماز کی ہی فرصت نہیں ملتی اور ان میں ہے ت ہے ایسے ہیں جو بلا شروط نماز کے بورا کرنے کے محض دکھاوے کیلئے نماز شروع کر

دیتے ہیں اور وضو کے مسائل تک ہے بھی واقف نہیں ہوتے۔

ظلاصہ کلام میر کہ اسلام آج لاوارث ہو رہاہے' ہرایک کاکوئی نہ کوئی وارث ہے اوراس کاکوئی وارث مہیں۔ باکفاظ امام الزمان میچ موعود مهدی مسعود علیہ الصلوق والسلام اس کی

مالت ان ونول بير،

ير پيشال حال اسلام تحط المسلمين خت شورے اوالاد اندر جمال از کفر وکیس ے تراشد عیب ہا در ذات خیر الرسلیں بست در شمان المم یاکباذان کلته چیس آمال را سے مزد کر سک مارد برزش ميت عدرك في حق اك مجمع المتنقمين وبن حق بيار و بي كس بيحو زبن العابدين خرم و خدال نشسته باتان تازنیس زایدال غافل مراسر از ضرورت بائے وس طرفے دیں خالی شدو ہر دشمنے جست از کمیں از سفایت می کند تکذیب این دین مثیل مد بزارال جالال گشتند صد الماكرين كز ي وس مت ثال نيت با غيرت قرس ازره غيرت نمي جنبند ہم مثل جنيں مال ایشال غارت اندر راه نوان و بنیل بر كا ست از معاصى علقه ايثال تكليل فرت از ارباب وی باے برسمال بمنشیں كثرت اعدائ لحت قلت انسار وس يام ردار يا رب زي مقام آتفيل گرال را چثم کن روش زآیات مبین نیت امدم که ناکام بمیراند، درس

ے مزد گوخوں بارو دیدہ ہر الل دیں وین حق را گروش آید صعبناک و سمگین آنکہ نئس اوست از ہر خم و خولی ہے نصیب آنکه در زندان ناماکی ست محبوس و امیر تیر پر معصوم ے یارد خبیث بدگر پیش چشمان شا اسلام درخاک اوثار برطرف كفر است جوشال بمجو افواج يزيد مردم ذى مقدرت مشغول عشرتهائ خويش عالمال را روز و شب بایم فساد از جوش ننس ہر کے از بر نفس دون خود طرفے مرفت ایں زائے آنجال آم کہ ہر این الجول صد بزارال ابلمال ازدس برول و بروند رفت بر ملایال جمه ادبار زین ره اوفاد گر مجردد عالمے از راہ دین مصطفے " فكر ايثال غرق جر دم در ره ونيائ وول مركا ور مجلسر فق است ايثال صدر شال یا خرابات آشا بیگاند از کوے مدی اس دو قر دین احمه مغز جان مأكدانت اے خدا زود آ و برا آب نفرت با بار اے فدا نور بدی از مشرق رحت برار چول مرا بخشیده صدق اندرس سوز و گداز

کاروبار صادقال ہرگز نماند نا تمام صادقال را دست حق باشد نمال درآتین سامے خرص زبانے کی حالت پکار کیار کر کمہ رہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مسلح آنا چاہئے اور وہ بھی بہت بوی شان کا جو اسلام کو اپنے قد موں پر کھڑا کرے اور کشرکا ولا کل قاطعہ سے مقابلہ کرے اور براجین کی آلوار سے اس کو کائے اور صدی کے مریر تمام دنیا میں سے صرف ایک ہی محق نے اسلام کی حمایت کیلئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کئے جانے کا دعویٰ کیا ہے بعنی بانی سلسلہ احمد یہ نے اس کئے جردا نااور حقمند کا کام ہے کہ ان کے دعوے پر غور کرے اور اس کو مرمری نظرے و کی کرمنہ نہ چھیر کے ورنہ اسے ایک قدیم کا قانون النی کا مشکرہ ونا پڑے گا ور خدا تعالیٰ کے حضور اپنی غفلت کا جواب دہ جوتا پڑے گا۔

اے امیرا آندکک اللّه مِنصُوهِ الْعَوْدَةِ بعض لوگ اس جگه شبر پیدا کیا گرتے ہیں کہ رسول کریم الفاظی چو تکہ کال وجود تھ اس لئے آپ کے بعد اب سمی مصلح اور راہنما کی ضرورت نہیں اب قرآن کریم ہی مصلح ہا و راس کی قوت قدیمہ ہی راہنما ہے - یہ خیال ان لوگوں کا بظا ہر قونمایت خوبصورت نظر آتا ہے گراس پر غور کیا جائے قوقر آن کریم اور مدیث کے خلاف اس اور مدیث کے خلاف اس اور مدیث کے خلاف اس کے کہ ان میں صاف طور آئندہ ذبانوں میں مجدوین اور مأمورین کی بعثت کی خبروی گئی ہے - اگر کے کہ ان میں صاف طور آئندہ ذبانوں میں مجدوین اور مأمورین کی بعثت کی خبروی گئی ہے - اگر اوال آقا خود می کیوں آئندہ ذبانوں میں مجدوین اور مامورین کی بعثت کا وعدہ ویتا کیا ہوا کے کا اور قبل کو آپ کیا ہوا کا مروا رہنا نے والا خدا اور کمال تک پہنچا نے والا آقا خود می کیوں آئندہ ذبانے میں مجدوین اور مامورین کی بعثت کا وعدہ ویتا کیا دوا ہو کی میں دوین اور مامورین کی بعثت کا وعدہ ویتا ہے کیا ہوئی میں مجدوین اور باس کریم اللائے آئندہ ذبانے میں مجدوین اور باس کریم اللائے آئندہ ذبانے میں مجدوین اور باس کی مال سے آپ کی نسبت ہم زیادہ واقف ہیں کہ آپ آپ کے کمال سے آپ کی نسبت ہم زیادہ واقف ہیں کہ آپ آتو اپ بعد بعد بہت کے خلاف سمجھیں ۔ واقف ہیں کہ آپ آپ کے ممال سے آپ کی شان کے خلاف سمجھیں ۔

اور یہ خیال عقل کے اس لئے ظاف ہے کہ عقل ہمیں بناتی ہے کہ اگر رسول کریم الفظائی کے بعد کسی مجد دیا مُامور کو نہیں آنا تھا تو چاہئے تھا کہ مسلمانوں کی حالت مجمی ہمی تحر اب نہ ہوتی اور وہ بیشہ نیکی اور تقویٰ پر قائم رہنے لیکن واقعات اس کے صرتح خلاف ہیں۔ عقل اس امرکو تشلیم نہیں کر سکتی کہ مسلمانوں ہیں خرابی تو رونماہو اور ان کی حالت بدسے بدتر ہو جائے کیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلح نہ آئے اگر اسلام سے ای قتم کا سلوک ہو ناہے تو یہ اس بات کی علامت نمیں کہ رسول کریم الٹانائی سب سے ذیاوہ کا مل وجو دہیں بلکہ اس امر کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ۔ اگر آئندہ مجد دین اور ماہورین کا سلسلہ بھر کر دیا گیا ہے تو اس کی ظاہری علامت یہ ہونی چاہئے تھی کہ مسلمان مجمراہی اور صلا است سے بالکل محفوظ ہو جائے اور آج بھی ان کو ہم ویسائی دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ کے وقت ہیں بھی کہ جب رو مانی تزال موجو دہے تو ضروری ہے کہ رو حانی ترقی کے سامان بھی موجو د ہوں۔

دوم ہید کہ اگر بوجہ رسول کریم اللہ اللہ کا کامل ہونے کے اب آپ کے مظاہر میں آ سے تو اللہ تعالی جو تمام کمالات کا سرچشہ ہے اور جی وقیوم ہے اس کے مظاہرونیا میں کیوں آتے ہیں اصل بات ہے ہے کہ جو چیز آتھوں ہے او جس ہوتی ہے اسے یا دولائے کیلئے اور اس کا اثر دلوں پر فابت کرنے کیلئے مظاہری بیشہ ضرورت ہوتی ہے ہیں رسول کریم اللہ کا لئے ہونے کے باوجو و آپ کے بعد آپ کے مظاہراور بروزوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو آپ گا دولائمیں اور آپ کے نوٹے کو قائم کریں۔

مثابدے کے بید افراس کے خلاف ہے کہ ہمیں اس تیرہ سوسال کے عرصہ میں ہو رسول

کریم الشافیتی کے بعد گزرا ہے بیسیوں ایسے آدی نظر آتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے مکالمہ
اور خاطبہ ہے مشرف تنے اور جنسوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ تجدید دیں کیلئے گئرے کئے گئے ہیں
اور بیا لوگ ہمیں اسلام کا اعلیٰ نمونہ نظر آتے ہیں اور اسلام کی اشاعت اور اس کے قیام میں
ان لوگوں کا بڑا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ بیسے کہ حضرت جنید بغدادی 'حضرت می معلوم اللہ بین سرور دی 'حضرت بیاؤاالدین نقش بغدی 'حضرت می الدین ابن
عبی 'حضرت شاب الدین سرور دی 'حضرت بھاؤا الدین نقش بغدی 'حضرت می الدین ابن
عبی 'حضرت خواجہ معین الدین چشی 'حضرت شخ احمد سرمیندی مجد دالف جائی 'حضرت شاہ ولی
اللہ محدث والوی کو غَیْرہ مُھور کہ آپ 'کے بعد مجھی مصلح آ کیے ہیں اور آتے رہے ہیں اور آتے
رہیں گے اور اس وقت صالات ذمانہ ایک بہت بڑے مصلح کی خبر دے رہے ہیں اور وجو نکہ اس
دیس کے اور اس وقت صالات ذمانہ ایک بہت بڑے مصلح کی خبر دے رہے ہیں اور وجو نکہ اس
دیس کے اور اس وقت صالات ذمانہ ایک بہت بڑے مصلح کی خبر دے رہے ہیں اور وجو نکہ اس
دیس کے اور اس وقت صالات ذمانہ ایک بہت بڑے مصلح کی خبر دے رہے ہیں اور وجو نکہ اس

## دو سری دلیل

#### شهادت مطرت سيد الانبياء القافاليج

پہلی دلیل ہے تو یہ ثابت ہو تا تھا کہ یہ زمانہ ایک مصلح کو چاہتا ہے اور چو نکداور کوئی بد فی اسلام کی شوکت کے اظہار کا نہیں ہے اس لئے حضرت اقدس مرزاصاحب کے دعوے پر فور کرنے پہم مجبور ہیں لیکن چو نکہ حضرت اقدس کا دعوی صرف ایک مصلح ہونے کا نہیں ہے بلکہ آپ کا دعوی موجود اور مہدی بلکہ آپ کا دعوی موجود اور مہدی مصحود ہیں اس لئے اس دعوی کی تائیر مزید کیلئے ہیں ایک اور شمادت پیش کرتا ہوں اور یہ شمادت سرور کا کات حضرت مجمد مصطفے اللہ اللہ بھی کی ہے اور بنی نوع انسان ہیں ہے آپ مکی شمادت سرور کا کات حضرت مجمد مصطفے اللہ بھی کی ہے اور بنی نوع انسان ہیں ہے آپ مکی شمادت سرور کا کات حضرت محمد مصطفے اللہ بھی ہیں ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح کی آمد ٹانی کا عقیدہ اسلامی زمانے سے شروع نہیں ہوا بلکہ بیہ عقیدہ امت موسویہ میں میکٹڑوں سال بعث مجمدیہ سے پہلے کا رائج ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام نے اس عقیدے کے بعض ایسے امور کو منضم کردیا ہے جن کی وجہ سے بیہ عقیدہ اسلام کے اہم عقائد میں شامل ہوگیاہے اوروہ پاتیں بیہ ہیں:

- میح موعود کے زمانے میں ایک مهدی کے آنے کی فجردی گئی ہے جے گودو سری احادیث میں لا الْسَفَدِتُّ الِآ عِبْسلی اللہ کہ سمیح موعود کا ہی وجود قرار دے ویا گیا ہے مگراس مینگلوئی کی وجہ سے مسلمانوں کو مسیح کے وجود سے ایسی قوی وابستگی ہوگئی ہے جیسے کہ ایک اینے ہم ملت ہزرگ ہے ہوئی جائے۔
- مسیح کی آمد کو اسلام کی ترتی کا ایک نیادور قرار دیا گیا ہے اور اس کی آمد کے دفت تک دیگر
   ادیان پرغلبہ اسلام کو ملتوی کیا گیا ہے -
- ۳- مسح اورمهدی گوایک قرار دے کرمنے گی آمد کو آنخضرت ﷺ کی آمد قرار دیا گیاہے اور اس کے دیکھنے والوں کو آنخضرت ﷺ کے محابہ "اور اس طرح عاشقانِ رسالت مآب کے دل میں منح کا دلولہ انجیزشوق پیدا کر دیا گیا۔

ایک خطرناک اور گر آشوب زمانہ جس کی خبرنمایت منذ رالفاظ میں آنخضرت الفائلية ہے نے دی تھی اور جو اپنے بیت ناک اثر ات ہے اسلام کی جڑوں کو بلا دینے والا خابت ہونے والا تھا اس کی آفات کا ازالہ اور آئندہ ہمیشہ کیلئے اسلام کے محفوظ کر دینے کا کام مسیح موعود "کے سپر دہنایا گیا تھا اپس مسیح موعود کا انتظار مسلمانوں کو اس طرح ہو رہا تھا جیساکہ ایک رحمت کے فرشتے کا ہونا جائے۔

رسول کریم اللان کے بید الفاظ کہ کیفٹ مَدہلک اُمّت اُلَا فِی اَوَّلِها وَالْمَسِیْعُ فِیْ اَنْجِدِها لائے وہ امت کس طرح ہلاک ہوسکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں اور آخر میں انہوں کا کی خواہان اسلام کو مسج علیہ السلام کی آمد کیلئے بے تاب کر رہے تھے کیونکہ وہ دیکھتے ہے کہ اس کی آمد کے بعد اسلام عاروں طرف سے مضوط دیواروں میں گھر کر شیطانوں کے حملوں ہے بھی کے محفوظ ہوجائے گا۔

ان چاروں باتوں نے مل کر متح کی آمد کے مسلے کو مسلمانوں کیلئے ایک اصوبی سوال بنادیا تھااور ممکن نہ تھا کہ ایسا زمانہ جو ایک طرف تو عاشقانِ رسالت ماک کو اپنے محبوب کے روبرو کرنے والاتھا' خواہ 'ملیت اور مما ثمت کے پر دے ہی میں سسی اور دو سری طرف اسلام کو حشر انگیز صدمات سے نکال کر حفاظت اور امن کے مقام پر کھڑا کرنے والاتھا 'پلاکائی ہے تاور نشان وہی کے چھو ڈریا جا تا۔

یہ تو نہ بھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کہ ما موروں اور مرسلوں کے زمانے اور ان کی ذات کی طرف ایسے الفاظ میں رہنمائی کی جائے کہ گویا متلاشی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ وے دیا جائے کیو نکہ اگر اس طرح کیا جاتا تو ایمان بے فائدہ ہو جاتا اور کافراور مومن کی تمیزمث جاتی - بھیشہ ایسے بی الفاظ میں ماموروں کی خمردی جاتی ہے جن سے ایمان اور شوق رکھنے والے ہدایت پالیے بیں اور شریر اپنی ضد اور ہمٹ کے لئے کوئی آڑاور بہانہ تلاش کر لیتے ہیں - چڑھے ہوئے سورج کا کون انگار کر سکتا ہے ؟ گمراس پر ایمان لانے کا ٹواب اور اجر بھی کون دیتا ہے؟ پس ایک حد تک را نہائی اور ایما ہونا بھی جا ہے۔

میح موعود "کے زمانے کی خبروں میں بھی ای اصل کو مد نظرر کھا گیا ہے ۔ اس کے زمانے کی خبرس ایسے الفاظ میں دی گئی ہیں جس نتم کے الفاظ میں تمام گزشتہ انبیاء کے متعلق خبرس دی جاتی رہی ہیں گر پھر بھی ایک سیج متلاثی اور صاحب بصیرت کیلئے وہ ایک روشن نشان سے کم نمیں - وہ جس نے کسی ایک نبی کو بدلا کل مانا ہوا ور صرف نسلی ایمان پر کفایت کے نہ بیشا ہوا س کیلئے ان نشانات سے فائد و اشانا کچھ بھی مشکل نمیں گروہ لوگ جو بظا ہر سینکڑوں ر سولوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن ور حقیقت ایک رسول کو بھی انہوں نے اپنی تحقیق سے نہیں مانا ان کیلئے کسی راستباز کا مانا خواہ وہ کتنے ہی نشان اپنے ساتھ کیوں نہ رکھتا ہو نمایت مشکل ہے - ان لوگوں کا پنا ایمان ور حقیقت کوئی وجو و نہیں رکھتا ان کا ایمان وہی ہو تاہے جو ان کے علاع یا مولوی کہہ دیں یا جو پاپ وادا کی روایات ان کے کانوں تک پنچی ہوں - پس چو نگد انہوں نے کسی ایک رسول کو بھی اس کی اپنی شکل میں نمیں و یکھا ہوتا - رسول کا پیچانٹا ان کیلئے ناممکن ہے اور اس وقت یہ کسی رسول کو دیکھ سکتے ہیں جب کہ پہلے اپنی نظری اصلاح آسانی ہوایت کے مرمہ سے کرلیں اور انسانی اقوال اور رسوم کی تقلید کے خمار کو اپنے مسے دور کرویں۔

اس مختصر تمہید کے بعد میں ان نشانات کو بیان کر تا ہوں جو مسیح موعو د کے زمانے کے متعلق ر سول کریم لطافظ نے بتائے ہیں۔ میرے نزویک اگر کوئی ان نشانات پر بے تعصبی سے غور کرے گاتواں کیلئے میں موعور کے زمانے کی تعیین کرلینا ذرا بھی مشکل نہ رہے گا مگر پیشتر اس کے کہ ان نشانات پر غور کیاجائے اس ا مرکا سجھ لینا ضروری ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر تفرقہ رونما ہونے کے زمانے میں بہت ہے اوگوں نے اپنے مقاصد کے حصول کی غرض سے جھوٹی احادیث بھی بہت می بنا کر شائع کر دی ہیں جن سے ان کی غرض یہ ہے کہ کسی طرح ہمار ا فرقہ سیا ثابت ہو جائے مثلاً بہت ہی احادیث ایس ملیں گی جن میں مہدی کے زمانے کی خبردی گئی ہے گران کے الفاظ اس قتم کے ہیں جن ہے صاف معلوم ہو تا ہے کہ زمانہ ماضی کے کسی اختلاف کا فیصلہ اپنے حق میں کراناان سے مقصود ہے۔ ایسی روایات میں سے گو بعض تی بھی ہوں گر پھر بھی ان کے متعلق محقق کو بت احتیاط کی ضرورت ہے اور کم ہے کم ان احادیث کی تائید یا تروید پر اس کے دعوے کی بنیاد نہیں ہونی چاہئے۔مثلاً بہت ہی احادیث بنوعباس کے زمانے کی اس قتم کی ملتی ہیں جن میں بظاہر تو مہدی کے زمانے کی علامات بتائی گئی ہیں مگر در حقیقت بتایا بیه گیاہے که عباسیوں کی تائید میں خراسان میں جو بغاوتیں ہوئی تھیں'وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور اس کی مرضی کے مطابق تھیں ان احادیث کا بُطلان وا تعات نے آپ ہی ثابت کردیا ہے-اس زمانے پر ایک ہزار سال سے زائد گزر گئے مگران علامات کے بموجب کوئی مهدی ظاہر نہ ہوا- ای طرح اور بہت سی روایات ہیں جن میں علامات مهدی کو

پچھے واقعات کے ساتھ اس طرح خلط کرتے بیان کیا گیا ہے کہ جب تک ان واقعات کو جو بطور علمات مدی بیان کئے گئے ہیں لیکن ہیں ذمانہ گزشتہ کے 'الگ نہ کردیا جائے حقیقت عال سے آگائی نہیں ہو سکتی ان لوگوں نے جو تاریخ اسلام سے ناواقف تنے ان احادیث ہیں بعض ایسے امور کے وقوع کے منتظر رہے ہیں جو ان احادیث کھایا ہے اور آئندہ ذمانے ہیں بعض ایسے امور کے وقوع کے منتظر رہے ہیں جو ان احادیث کے بنائے جائے ہی پہلے واقعہ ہو بچھ ہیں اور ان کو علامات ممدی میں شمال کرنے کی وجہ مرف اپنے اپنے فرقے کی چائی فاہت کرنا تھی۔ بیس علامات مدی پر فور کرتے ہوئے ہمارے لئے ضرور ی ہے کہ ان علامات کو الگ کرلیں جو کمی واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کرتیں تاکہ لئے ضرور ی ہے کہ ان علامات کو الگ کرلیں جو کمی واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کرتیں تاکہ کھو واقعا۔

ر سول کریم الطافظ پر خدا تعالی کی ہے انتہاء رحمتیں اور درود ہوں آپ کے مسے موعود اورمہدی معہود کی علامات بیان کرتے وقت ایک ایسے طریق کو مد نظرر کھاہے جس کویا د رکھتے ہوئے انسان بڑی آسانی سے دھو کا دینے والے کے دھوکے سے پیج جاتا ہے اوروہ بیہ کہ آپ نے مسیح ومہدی کے زمانے کے متعلق جوعلامات بتائی ہیں ان کو زنجیرکے طور پر بیان کیاہے جس کی وجہ سے ملاوٹ کرنے والے کی ملاوٹ کا بورا پیتہ لگ جاتا ہے اگر آپ اس قشم کی مثلاً علامت بتاتے کہ اس کا بیانام ہو گااور فلال نام اس کے باپ کا ہو گاتو بہت ہے لوگ اس نام کے وعوے کرنے کیلئے تیار ہوجاتے پس آپ مے اس قتم کی علامتیں بیان کرنے کے بجائے جن کا یو را کرناانسانوں کے اختیار میں ہے اس قتم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں جن کا یو را کرنانہ صرف یہ کہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ وہ سینکڑوں سال کے تغیرات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتیں۔ پس کوئی انسان بلکہ انسانوں کی ایک جماعت نسلاً بعد نسلِ کو شش کر کے بھی ان عالات کے بید ا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتی- دو سمری بات علامات مہدی کے بیان کرنے میں بیرید نظرر کھی گئی ہے کہ بعض علامتیں ان میں ایسی بیان کر دی گئی ہیں جن کی نسبت یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ میہ علامات سوائے مهدی کے زمانے کے اور کسی وقت اس کی آمدے پیلے ظاہرنہ موں گی۔ پس ان اصول کو مد نظرر کھتے ہوئے جب وہ زمانہ ہمیں معلوم ہوجائے جس کے ساتھ مسج موعود اور مهدی معهود کا کام متعلق ہے اور جب وہ علامات بوری ہو جائیں جن کی نسبت بتایا گیاہے کہ سوائے مہدی کے زمانے کے کسی وقت ان کا ظہور نہیں ہو سکتااور جب زمین و آسان کے بہت

ے تغیرات جن کا پیدا کرنا انسان کے اختیار میں شمیں اوروہ بطور علامات مہدی کے بیان کئے گئے ہیں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت کو مہدی و مسیح کا زمانہ سمجھ لینے ہیں ہمارے لئے کوئی بھی مشکل شمیں -اس وقت اگر بعض علامات الیں معلوم ہوں جو اس وقت تک پوری شمیں ہو کمیں تو ہمیں دو، علامات ہو باوں میں ہے ایک کو تشلیم کرنا ہوگا ' ما بیہ کہ وہ علامات جو بوری شمیں ہو کمیں علامات سدی خمیں بی شمیں بلکہ بعض ہے رحم لوگوں کی دست اندا ذی کے سبب سے ان کو علامات مهدی میں شمال کردیا گیا تھایا ہی کہ ان کے معنی سمجھتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے در حقیقت وہ تعیر طلب تغییں ۔

اس کے بعد میں سہ بیان کر ویا ضروری سجمتا ہوں کہ رسول کریم اللے اوئی قد برے معلامات محمود اور مهدی معبود کے زمانے کے متعلق بیان فرمائی ہیں ان پر ایک اوئی قد برے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ فروا فروا میح و مهدی کے زمانے کی علامتیں نہیں ہیں بلکہ تمام ل کر ایک کا لل اور ذوالوجوہ علامت بنتی ہیں۔ شنا عدیث ہیں آتا ہے کہ مهدی کی ایک علامت سے ہے کہ اس کے زمانے ہیں امانت اُٹھ جائے گی محک یا کہ اس وقت جمالت ترقی کر جائے گی اللہ اس وقت جمالت ترقی کر جائے گی جائے اس اگر ان علامات کو مستقل علامتیں قرار دیا جائے تو مانا پڑے گا کہ جب امانت و نیا ہے اُٹھ جائے اس وقت مهدی کو ضرور ظاہر ہو جائے ہیں معلی کو شرور ظاہر ہو جانا چاہتے یا علم کے اُٹھ جائے پر مهدی کو ضرور ظاہر ہو جائے اس وقت مهدی کو ضرور ظاہر ہو جانا چاہتے یا علم کے اُٹھ جائے گئے ہمدی کو ضرور ظاہر ہو جائے ہیں۔ بہمی ان میں سے علم اُٹھ گیا بھی امانت کین مهدی ظاہر نہیں ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ سے جیں۔ بہمی ان میں سے علم اُٹھ گیا بھی امانت کین مهدی ظاہر نہیں ہوا۔ پس معلوم ہوا کہ سے علامتیں مستقل علامتیں نہیں بلکہ وہ سب علامتیں مل کر جنہیں رسول کر یم اللی ایک علامت وہ اور زمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہے محمدی موجود کے زمانے کی علامت اور زمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہے مگر متعدد علامتیں مل کر مهدی کے زمانے کے سوا اور کمی اور زمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہے مگر متعدد علامتیں مل کر مهدی کے زمانے کے سوا اور کمی زمانے میں میں بائی جا سکتی ہے مگر متعدد علامتیں میں میں بائی جا سکتیں۔ زمانے میں میں بائی جا سکتیں۔

کسی زمانے کے پچانے کا بھی وہی طریق ہے جو کسی ایک آدمی کے پچانے کا طریق ہے۔ جب ہمیں کسی ایسے مختص کا پینہ کسی کو دیناہوجس کواس نے پہلے نہیں دیکھااور جس کاوہ واقف نہیں تو اس کا بھی طریق ہے کہ ہم اس کی شکل اور اس کے قد اور اس کے رنگ اور اس کی عادات اور اس کے کمالات اور اس کے متعلقین کے نشانات اور اس کے گھر کا نقشہ وغیرہ بتا

ریتے ہیں مثلاً بیہ بتادیں کہ اس کا قدلمیاہے اور رنگ سفیدے اور جسم نہ گویلاہے نہ موٹااور ماتھ جيڪا ہے اور تاک بالا ہے اور آئکھيں موٹی موٹی اور ہونث موثے ہیں اور ٹھو ڑی پڑی ہے اور وہ عربی کا مثلاً عالم ہے اور مسلمانوں میں ہے ہے اور اس کی قوم کے لوگ مثلاً اس کے دسٹمن ہیں اور اس کے اخلاق نمایت اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اس کا گھر اس شکل کا ہے اور اس کے اردگر د کے گھراس اس شکل کے ہیں'اگر اس قدر علامات بتاکر ہم کسی فخص کو کسی گاؤں میں جیجیں قو اس مخض کا پھیان لیٹا اور ہاوجو د لوگوں کے دھو کا دینے کے اس کا دھو کانہ کھانا ہالکل سمل ا مر ہے اگر کوئی خاص زمانہ بتانا ہو تو اس کے پیچنو انے کا یمی طریق ہے کہ اس زمانے میں مثلاً آسانی کروں کی کیفیت اور ان کامقام ہتادیا جائے' زمین کے اندر تغیرات جو اس وقت ہونے والے ہوں وہ بتادیئے جاویں 'اس وقت کے جو سیای حالات ہوں وہ بتادیئے جاوس اس وقت کی تمدنی حالت بتا دی جادیے' اس وقت کی نہ ہی حالت بتا دی جائے' اس وقت کی علمی حالت بتا دی جائے' اس وقت کی عملی حالت ہتا دی جائے' اخلاقی حالت بتا دی جائے' اس وقت کے تعلقات مامین الا قوام بتادیج جادیں' اس وقت کے قریقّه یا اس وقت کی غربت کی حالت بتادی جائے اور اس زمانے کے میل ملاپ کے طریق اور سفرکے ذرائع پر روشنی ڈال دی جائے اگر ان حالات کو بیان کر دیا جائے اور پھرا یک فخص جس کو پہلے ہے اس زمانے کے حالات بتادیے گئے ہیں اس زمانے کو یا لیے تو یقنیناً وہ اس زمانے کو دیکھتے ہی پھیان لے گا اور اس کا پیچانٹا اس کیلئے کھے ہمی مشکل نہ ہو گا ہلکہ میہ شاخت کا طریق ایساہو گا کہ اس میں شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے گی-ی وجہ ہے کہ رسول کریم اللطاﷺ نے مسیح موغود اور مهدی مسعود کی شاخت کے لئے اس کے زمانے کا نقشہ تھینج دیا ہے تا اسلامی فر توں کے اختلاف کے وقت لوگ الیمی روایات نہ بنالیں جن کی وجہ ہے مسیح موعور اور مهدی مسعور کا پہچا ننامشکل ہو جائے۔ چنانچہ کولوگوں نے جھوٹی علامتیں تو بنائی ہن مگروہ اس نقشے پر جو نکہ پھھ بھی تصرف نہیں رکھتے جو رسول کریم اللاظائی نے بیان فرمایا تھا اس لئے ان کی کوششیں بالکل رائیگاں گئی ہیں اور اب بھی جو محض ر سول کریم اللفائی کے بتائے ہوئے نقشے پر بحثیت مجموعی نظرڈا لے تو اس کی زبان ہے بے اختیار نکل جائے گاکہ بری مسیح موعو داور مہدی مسعود کا زمانہ ہے۔

اب میں ایک ایک سلسہ طامات کو لے کر ایک ایک سلسہ طامات کو لے کر ایسی موعود کے زمانے کے نہ ہی حالات ایسی موں جن سے

معلوم ہو گاکہ اس زمانے کے سوا مسج کا نزول اور کمی زمانے میں نمیں ہو سکتا اور ان سلسلوں میں سب سے پہلے مسج موعو دکے زمانے کے زبی حالات کولیتا ہوں۔

بن ببست ہے کی دور کے دور کے بیان کی جائے ہے ہوا کہ قاس وقت کے ندا مب کے فام بری اعداد وشارے اور ایک اس وقت کے ندا مب کے فام بری اعداد وشارے اور ایک اس وقت کے لوگوں پرند مب کاجواثر ہوا ہے بیان کرکے اور رسول کریم اللظائق نے مسیم موعود کے زمانے کی ان دونوں حالتوں کو بیان فرمادیا ہے۔

میں ان دونوں حالتوں میں سے پہلے نہ امب کے ظاہری نقشہ کولیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ظاہر ہے رسول کریم ﷺ اس حالت کانششہ یوں کھینچتے ہیں کہ اس دقت مسیحیت کابہت زور ہو گا۔ چنانچہ مسلم میں روایت ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ اکثرابل ارض روم ہوں گے اور جیسا کہ علائے اسلام کا تفاق ہے روم سے مرادنصاری ہیں کیونکہ زمانہ آنحضرت الالتائج میں رومی ہی نصرانیت کے نشان کے حامل اور اس کی ترتی کی ظاہری علامت تھے۔ یہ پیشکوئی اس امر كومد نظرر كاكركه رسول كريم اللها الله في فرمايا ب- إذا هَلَك كِشرى هَلا كِيشرى بَعْدَهُ وَاذَاهَلَكَ قَيْصُرُ فَلَا قَيْصُرُ بُعْدَهُ - وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِه لِتُنْفِقُنَّ كُنُوْزَهُمَافِي سَيْيِل الله \* ^ نهایت عظیم الثان نظر آتی ہے کیونکہ روی حکومت کے اس قدر استیصال کے بعد که قیصر کانام و نشان مث جائے بھرنصار کی کاغلیہ ایک جیرت میں ڈال دینے والی خبر تھی مگرخد ا تعالیٰ کی باتیں بوری ہو کر رہتی ہیں۔ قیصر کی حکومت مطابق ا خیار نبویہ کے مٹ گئی اور ایک عرصہ کے بعد خالی خطاب قیصر کا جو قسطنطنیہ کے باد شاہ کو حاصل تھا۔ فتح تسطنطنیہ بروہ بھی مث ممیا اور اسلام دنیا کے جاروں کونوں میں پھیل گیا گردسوس صدی جحری سے فیج اعوج کازماند پر شروع ہو گیااور آہستہ آہستہ میسجیت نے ان ممالک سے ترقی کرنی شروع کی جہاں کہ اس وقت جب که رسول کریم الطاقاتیج نے مسیحیت کی دوبارہ ترقی کی خبردی تھی اس کانام تک بھی نہ پایا جا تا تھااور ایک سوسال کے عرصے سے تو کل رُوئے زمین پر مسیحی حکومتیں اس طرح مستولی ہیں کہ اہل الارض الروم کی خبر کے یورا ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

اس پینگلوئی کویہ ابمیت حاصل ہے کہ بعض علائے اسلام نے اس کی نسبت کھاہے کہ یہ علامت سب علامات پوری ہو جانے کے بعد پوری ہوگی چنانچہ نواب صدیق حسن خال صاحب اپنی کتاب تج الکرامہ میں بحوالہ رسالہ حشریہ لکھتے ہیں

" چوں جملہ علامات حاصل شود قوم نصار کی غلبہ کنندہ پر ملک ہائے بسیار متصرف شوند " کیمی

پس علاوہ دو مری علامات ہے مل کر زمانہ میں موعود کی طرف اشارہ کرنے کے یہ خیرا خی

ذات میں بھی بہت کچھ را ہنمائی کاموجب ہے۔

میحیت کی اس ترقی کے مقابل اسلام کی حالت رسول کریم الفاظیۃ یوں بیان فرماتے ہیں کہ بکتہ اُلا اُلیک اسلام اس زماتے ہیں کہ بکت کہ بکت اُلیک اُلیک اُلیک اُلیک اُلیک اُلیک کے بیرو ہو ہی کرور ہوگا بلکہ وجال والی حدیث میں تو فرماتے ہیں کہ بہت سے مسلمان وجال کے بیرو ہو جائیں گے سمرے نافیح اب ایسی ہی حالت ہے مسلمان اس شان و حوکت کے بعد جسنے ان کو و ناکا کا واحد مالک بنا رکھا تھا آج ایک ہے کس اور میتم سیجی کی طرح ہیں کہ بلا بعض مسیحی طاقتوں کی مدد کے ان کو اپنا وجود قائم رکھنا تک مشکل ہے ۔ لاکھوں مسلمان اس وقت مسیحی ہوگئے ہیں اور برابر مسیحی ہو گئے ہیں اور برابر مسیحی ہو دے ہیں۔

ونیائے نداہب کی طاقت کے علاوہ میچ موعود کے زمان میں جو ان اند رونی ند ہمی حالت کی باطنی حالت ہوئے والی تھی اے بھی رسول کریم القلافی نے نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے چنانچہ اس وقت کے مسلمانون کی حالت کا نقشہ آپ نے اس طرح تھیٹیا ہے۔

اس وقت لوگ قدر کے متکر ہو جائیں گے چنانچہ حضرت علی " سے روایت ہے کہ رسول کریم لیٹافیجائے نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک بیہ ہے کہ لوگ قدر کا افکار کریں گئے۔
اوراس افکار قدرے مرادیقینا مسلمانوں کا افکار ہے کیو نکہ دو سری قومیں تو پہلے ہی اس مسئلے پر
ایمان نہیں ، تھتی تھیں ۔ بیہ مرض جس زورے مسلمانوں میں رونما ہو رہا ہے اس کے بیان کی
حاجت نہیں علوم جدیدہ کے ولدادہ مسلمان یورپ کے جائل مستنین کے احتراض سے ڈر کر
صاف صاف قدر کا افکار کر رہے ہیں اور اس مسئلہ "ہتھہ کی محظمت اور اس کے فوا کداور اس کی مداقت سے بالکل بادا تف ہو رہے ہیں۔

دو سرا تغیر مسلمانوں میں آپ کے بیر بیان فرمایا ہے کہ لوگ زکو ۃ کو ۃ اوان سیمیس کے۔ یہ بھی حضرت علی مسلمانوں پر چاروں بھی حضرت علی مسلمانوں پر چاروں طرف ہے آفات نازل ہو رہی ہیں اور زکو ۃ کے علاوہ بھی جس قدر صد قات و خیرات وہ دیں کم ہیں - اکثر مسلمان زکو ۃ کی ادائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے فرض ہے جی جُڑاتے ہیں اور جہاں اسلامی احکام کے ماتحت زکو ۃ لی جاتی ہے وہاں توبادل نخواستہ کچھ اوا بھی کردیے ہیں تکرجمال سے انتظام نمیں وہاں سوائے شاذونا درکے بہت لوگ زکو ۃ نمیں دیتے اور جو اقوام زکو ۃ دیتی بھی ہیں وہ اسے نمود کا ذرایعہ بنالیتی ہیں اور اس رنگ میں دیتی ہیں کہ وو سرا اسے زکوۃ نمیں خیال کر تا بکلہ تو می کامول کیلئے چندہ سمجھتاہے -

ایک تغیر مسلمانوں کی حالت میں رسول کریم لکھانی یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ قوم جو ہر ایک عزیزے عزیز نے کو فدااور رسول کے اشار و پر قربان کردی تھی اور دنیااس کی نظروں میں ایک جیفے سے زیادہ حقیقت نہ رکھتی تھی وہ دنیا کی خاطروین کو فروخت کرے گی کے کہ اور یہ تغیراس وقت ایس کثرت سے ہو رہاہے کہ ایک اسلام سے محبت رکھنے والے کادل اسے دکھے کر پکھل جاتا ہے۔ علاء اور صوفیاء اور امراء اور عوام سب دنیا کو دین پر مقدم رکھ رہے جس اور ادنی اور فی دنیا وی کھیا دین اور مغاد اسلام کو قربان کردہے ہیں۔

ایک تغیررسول کریم الفاقت ہے بروایت ابن عماس ابن مردویہ کی ہے تیان کیا ہے

کہ اس زبانے میں نماز ترک ہو جائے گی کی کم میں چنا تی ہے تغیر ابو چکا ہے۔ تعذاد کے لحاظ

ہے کل مسلمان کہلانے والے لوگول میں ہے ایک فی صدی بمشکل پانچوں نمازوں کے پایند نظر

آویں گے - حالا تکہ نماز عملی ارکان میں ہے ایک فی صدی بمشکل پانچوں نمازوں کے پایند نظر

تارک کا فر ہے - اس وقت صاحبہ بہت ہیں ' کین ان میں نمازی نظر نمیں آتے بلکہ بہت می مساحبہ میں جانور رہتے ہیں اور ان کی ہے ترمتی کرتے ہیں بھر مسلمانوں کو ان کی آبادی کی فکر

مساحبہ میں جانور رہتے ہیں اور ان کی ہے ترمتی کرتے ہیں بھر مسلمانوں کو ان کی آبادی کی فکر

ایک تغیر سول کریم اللخانی نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت لوگ نماز بہت جلد جلد پڑھا

کریں گے چنا نچہ ابن مسعود ہی روایت ہے ابوالشخ نے اشاعتر '' میں بیان کیا ہے کہ رسول

کریم اللخانی نے فرمایا کہ پچاس آدی نماز پڑھیں گے اور ان میں ہے کسی کی ایک نماز بھی

قبول نہ ہوگ ۔ '' اس کا مطلب ہی ہے کہ جلدی جلدی بلای میان پڑھیں گے۔ باطن کی قبولیت تو

کسی بات کی طامت نہیں قرار دی جاعتی کیو نکہ اس کا علم سوائے قدا کے کسی کو نہیں ہو سکتا

مواز خاہری علامات میں ہے جمہ جو لیت نماز کا حال معلوم ہو تا ہے سب ہے ظاہر نماز کا جال معلوم ہو تا ہے سب ہے خاہر نماز کا اس علوم ہو تا ہے سب ہے خاہر نماز کا اس خود رسول کریم اللخانی ہے فرمایا کہ خلا جلد نماز ذاکا کے خود رسول کریم اللخانی ہے فرمایا کہ فران نہیں ہو نگہ گڑ جرا۔ '' ہے تغیر تخیل اس وقت پایا جا ہے جو لوگ نماز پڑ ھے ہیں وہ نماز کو اس فقد رسول کریم اللخانی ہیں وہ نماز کو اس فقد رسول کریم اللخانی ہیں وہ نماز کو اس فقد رسول کریم جو نجی مرغ چو نجیں مار رہا ہے اور نماز کو اس

بعد لمب لمبه وظيفے پڑھتے رہتے ہیں۔

ا کی علامت رسول کریم للنگایی بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت قرآن اٹھ جائے گااور صرف اس کا نقش ہاتی رہ جائے گا۔ '' اس کا نقش ہاتی رہ جائے گا۔ '' اس بی علامت بھی اس وقت پوری ہو چگی ہے۔ قرآن کریم موجود ہے مگراس پر فور اور تذکر کوئی نہیں کرتا۔ جیب بات ہے کہ سوائے جماعت میے موجود علیہ السلام کے دنیا بھر میں قرآن کریم کمیں نہیں پڑھا جاتا۔ بعض اجھے اجھے مولوی فقہ اور صدیث کے ماہر قرآن کریم کمیں نہیں پڑھا جاتا۔ بعض اجھے اجھے مولوی فقہ اور صدیث کے ماہر قرآن کریم کے ترجمہ سے تعلق نہیں رکھتے اور اس پر فور اور تذکر کرنا حرام مانے ہیں اور نمیال کرتے ہیں کہ چند بچھلے علاء نے جو معنے کلام اللی کے کردیے ہیں ان کے سوا اب کلام اللی کے کردیے ہیں ان کے موا اب کلام اللی ہیں بچھے باتی نہیں ہے۔ حالا تک اگر رسول کریم اللی گائے کے بعد تغییر قرآن کا دروازہ کھلار باہے توکوئی وجہ نہیں کہ اب وہ بند ہوگیا ہواور اس کے معارف کی گھڑی بند کر

ایک علامت رسول کریم التلاقی ہے آخری زمانے کی نبیت بروایت این عباس این مروویہ نے بدیان کی ہے ہے تو جی مردویہ نے بدیان کی ہے کہ اس زمانے میں لوگ ایک طرف تو قرآن کریم ہے ہے تو جی کریں گے دو مری طرف اس کے ظاہری سخصار اور آرائش میں ایسے مشغول ہوں گے کہ زری کے غلاف اس پر چڑھائیں گے۔ ''' یہ علامت بھی پوری ہوری ہے۔ مسلمان قرآن کریم کے پڑھنے ہیں لیکن ذری کریم کے پڑھنے نے بالگل عافل ہیں اور اس کو کھول کرو یکھنا حرام سجھتے ہیں لیکن ذری کریم کے پڑھا کر قرآن کریم گھروں میں انہوں نے ضرور رکھ چھوڑ کے تیں اور اس کی ظاہری آرائش اس قدر کرتے ہیں کہ قرون اولی کے مسلمانوں میں اس قیم کی آرائش کرنے کا ثبوت نہیں مثانی ان لوگوں ہے کہیں بڑھ کر

ا یک تغیر مسلمانوں کی اند رونی حالت میں رسول کریم انتخابی نے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت مساجد کو آراستہ کریں گے <sup>90</sup> اور یہ تغیر بھی اس وقت پایا جاتا ہے۔ مسلمان دو سری اقوام کی نقل میں اپنی مساجد کو اس قدر آراستہ کرتے ہیں اور بیل ہوئے بہناتے ہیں اور جھاڑ فانوس ہے ان کو سجاتے اور خوبصورت پروے ان کی دیواروں پر لٹکاتے ہیں کہ یہ نسبت سادہ اسلای عبادت گاہ کے بالفاظ مدیث وہ بت فانوں کے زیادہ مشابہ ہیں <sup>91</sup>

ا کی تغیراس زمانے کے متعلق آب کے بیریان فرمایا ہے کہ اس وقت عرب کے لوگ

دیں ہے بالکل دور جابڑس گے اور وہ دین جوان کے ایک آدمی ہر نازل ہوا اور ان کے ملک میں اس نے تربیت یائی اور ان کے ملک ہے پھیلا اور ان کی زبان میں جس کی الهامی کتاب ا تری اور اب تک اس زبان میں پڑھی جاتی ہے بلکہ اس کے سبب سے ان کی زبان زندہ ہےوہ ا ہے جھوڑ دیں گے اور باوجو و عربی بو لنے کے دین اسلام سے بے بسرہ ہوں گے اور قرآن کریم ان کو نفع نہ وے گا بلکہ ان کے دل ویسے ہی عرفان سے خالی ہوں گے جیسے کہ ان لوگوں کے جو قرآن کریم کے سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ویلمی نے حضرت علی " سے روایت بیان کی ہے کہ اس وقت لوگوں کے دل اعاجم کی طرح ہوں گے اور زبان عربوں کی طرح <sup>24 لیع</sup>نی عربی بولیں گے لیکن دین عربی کاان کے دل پر اِثر نہ ہو گااس وقت یہ تغیر بھی پیدا ہے عربوں کو دین ہے اس قدر بُعد اور دوری ہے کہ ان لوگوں ہے کم ان کو دین ہے ناوا تفیت نہیں ہے جو قرآن كريم كونه خود سمجھ سكتے ہيں اور نه ان كوسمجھانے والا كوئي ميسر ہے-

ا یک تغیر عظیم مسلمانوں کی حالت میں رسول کریم الطابیجی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت عرب سے نہ ہیں آ زادی اس قدر اٹھ جائے گی کہ وہاں نیک آدمی نہیں ہو سکیں گے-جنانچہ حضرت علی " ہے دیملمی نے روایت کی ہے کہ ان میں نیک لوگ پوشیدہ ہو کر پھریں گئے ج یہ تغیر بھی اس وفت عرب میں پیدا ہے وہاں کے لوگوں میں نہ ہبی رواد ار ی بالکل باقی شیں رہی اینے خیالات اور رسوم کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کی آوا زیر لبیک کنے والوں کی جان ان ہے محفوظ نہیں ہے گویہ آفت دیگر اسلامی ممالک میں بھی نمو دار ہے مگر عرب پر بالخصوص افسوس ہے کہ وہاں فریضہ حج اداکرنے کیلئے ہرا یک ذی مقدرت انسان کو بحکم الٰہی جانا پڑتا ہے۔ پس ان کے تغیر حالت سے راستی کو نقصان پنتِخا ہے اور فریضہ حج کی ا دائیگی کی صرف میں صورت رہ جاتی ہے کہ جہاں تک ہوسکے انسان خاموثی ہے اس فرض کو ا دا کرکے واپس آجائے۔ إِلَّا هَاشَآءَاللَّهُ کاش!الله تعالیٰ عرب کے لوگوں کو ہدایت دے اور وہ پھرای طرح علم الاسلام کے حامل ہوں جس طرح کہ تیرہ سوسال پہلے تھے۔

مذہبی تغیرات کے بعد میں وہ علامات ہتا تا ہوں جو رسول کریم ا<del>نظامیاتی</del> نے زمانہ میچ موعود کی ا ظاتی حالت کے متعلق بیان فرمائی ہیں-ایک علامت رسول کریم اللطا الله في بيان فرالى ب كه اس وقت فش كثرت س كيل جائ كابلك مفتف كثرت ہے کھیل جائے گا۔ لوگ تفتیش پر ناز کرس گے۔ <sup>99</sup> چنانچہ ابن شبہ کی روایت ہے کہ

علامات قرب قیامت میں سے ایک ظهور فخش و نفتے شب مجی ہے '''' اور اس طرح انس بن مالک سے مسلم میں روایت ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک ظہور زناہے الان اور ابو ہر ہرہ ے ابن مردویہ نے روایت کی ہے کہ اس وقت ولد الزناکثرت سے ہوجائیں محے <sup>۱۰۲</sup> میہ سب قتمیں گخش کی ہم اس وقت دنیا میں موجو دیاتے ہیں- علاوہ پڑی بد کاری کے ہم دیکھتے ہیں کہ یو رمین تمذیب نے ایسار تک افتیار کرلیا ہے کہ اسلام نے جن امور کو فخش قرار دیا ہے وہ اس کی سوسائیٰ کے نزدیک تمذیب کا ہزوین مکتے ہیں مثلاً فیزعورتوں کی تمروں میں ہاتھ ڈال کرناچنا' عور توں کے حسن و جمال کی تعریف کرنی 'غیرعور توں کو ساتھ لے کرسیروں کو جانا وغیرہ و فیرہ- ۲۱ ، زمانے سے پہلے ان باتوں کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا تھانہ عرب میں نہ نمسی اور ملک میں ہندوستان باوجو وسب آثار شرک کے اس فخش سے پاک تھا-ایران باوجو دعیش پیندی کی روایات کے اس فحش ہے مبتراتھا۔ میسجیت کاسمارا روی قوم باوجو داخلا تا مگروہ ہونے کے اس متم کی ہوا د ہوس کی غلای ہے محفوظ منی -اگر آج جو کچھ ہو رہاہے اس کا تغییل نقشہ پہلے لوگوں کے سامنے بیان کردیا جا تا تو وہ تمھی تشلیم نہ کرتے کہ تھی توم کی قوم میں باوجو د دعوائے تہذیب سے حرکات کی جاسکتیں اور ترزیب و شالنگلی کا جزو سمجی جا سکتی ہیں - پہلے زمانے میں بھی ناچ اور تماشے ہوتے تھے لیکن میہ کوئی تشلیم کرنے کیلیے تیار نہ تھا کہ شریف اور تدن کی جڑ کملانے والے خاندانوں کی ہو بیٹیاں اس نعل کواینا شغل بنائیں گی اور به بات موجب نخر ہوگی اور عورت کی قدرومنزلت کو بڑھادے گاوراس کی شرافت میں کچھ نقص پیدانہ ہونے دے گی۔

علادہ اس فحش کے جوعام ہے بڑا فحش کینی زنامجی اس دفت کشرت ہے ہے کہ اب دہ اکثر بلادہ میں جن میں مسیحیت کا اثر ہے بطور ایک نفسانی کمروری کے نہیں سمجھاجا تا بکہ ایک طبعی فعل اور روز مرو کا مخفل خیال کیاجاتا ہے۔ بیشک کمچنیال پہلے زبانوں میں مجم بوتی تھیں محمر بیس کے زبین میں آسکتا تھا کہ کمی وقت حکومت عور تول کو بدی بری تخواہیں دے کر فوجول کے ساتھ رکھے گی تافوجی ہا ہوجول کی ضروریات پوری ہوں اور ان کو چھاؤٹیوں ہے باہرجائے کی تکلیف نہ ہو کمون یہ خیال کر سکتا تھا کہ عورت اور مروح کے تعلقات ایسے وسیح ہوجائیں گے کہ عورت کا مروح کے گھر برجانا ایک اخلاقی گناہ نہیں سمجھاجائے گا بکد انسانی حریت کا ایک جزو قرار دیاجائے گا۔ اور ثکاح کو اس کی ذہنی غلامی کی طلامت سمجھاجائے گا جیسا کہ آج فرانس اور امریکہ کے لاکھوں آدمیوں کا خیال ہے۔ اور یہ بات میں کے ذبن میں آعتی تھی کہ کی وقت

نمایت شجیدگی سے اس پر بحثیں ہوں گی کہ ذکار ایک دقیانوی خیال ہے۔ ہر مرداس عورت سے جے دہ پسند کرے تعلق قائم کرکے اولاد پیدا کر سکتاہے ادر عورت ایک قیمتی مشین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جس سے پورا کام لے کر ملک کو فائدہ پنچانا چاہئے جیسا کہ آج کل بعض سوشلسٹ طلقوں کااور خصوصاً بالشویک طلقوں کا خیال ہے۔

جب بخش کی میہ حالت ہو تو خیال کیا جاسکتا ہے کہ ولد الزنا کس کثرت سے ہوں گے کیو مکلہ جب تک ملک میں زنا ایک عیب سمجھا جائے کوگ ایک اولاد چیچے چھو ژنا پیند خمیں کرتے جے ولد الزنا ہونے کا طعنہ دیا جائے لیکن جس سوسائٹی میں زنا کے وجود سے بن انکار کیا جائے اور نکاح کو ذر بہ کی ہے جادست اندازی تصور کیا جائے اس میں الی اولاد سے کیا اولاد سے کیا شرم ہو سکتی ہے۔ بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ الی سوسائٹی میں الی اولاد کے سواد و سمری اولاد مل بن کمال سکتی ہے۔ پہنا تھے ہاں کروہ خیالات کے لوگوں میں الی بن اولاد میں پیدا کی جائی ہیں اور اسے پھھے جے خمیں سمجھاجا آ۔

محمران کے علاوہ دو سمرے لوگ جو نکاح کو کم سے کم ایک قدیم رسم کر کے چھو ژنا نہیں چاہتے ان بین بھی اولا و الزنا کی تائید ہیں اس وقت اس قسم کا بوش پایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فلا سفران کو ملک کیلئے ایک قعت اور ذریعہ جھاظت قرار دے رہے ہیں اور ایسی اولا و کو والدین کا وارث بنانے کی تائید ہیں بڑے زور سے تحریک کر رہے ہیں اور بصورت و مگر حکومت کو انہیں اپنا بچہ تصور کر کے ان کی خاص غور و پر داخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جب حالات سے بول تو اولا دالزنا کی ان علاقوں میں جو کچھ کشرت ہو سکتی ہے اس کی مثال پہلے زبانوں میں تو بھی تو کیا معنی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے ذبانوں کے لوگ اس قسم کی حالت کا تصور میں جو بھی کھی سے تھے۔

ا کیک تغیراس زمانے کی اظافی حالت کے متعلق رسول کریم اللطینی نے یہ بیان فرمایا ہے
کہ اس وقت شراب کا استعمال بہت بڑھ جائے گا۔ چنانچہ الس ﴿ بن مالک سے مسلم میں روایت
ہے کہ اشراط ساعت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گیشکرگ النکھی گا۔ مسل کریم اللطانی است کی اور ایو لیم نے حلیہ میں مذیفہ بن الیمان اسے روایت کی ہے کہ رسول کریم اللطانی اللہ کے اس وقت راستوں میں شراب لی نے اشراط ساعت میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس وقت راستوں میں شراب لی جائے گا میں اس میں سے دو کی بیان کی متاح تمیں۔ یو رب میں

شراب جس قدر بي جاتى ہے اس قدر بانى نسى باجا تا يہلے زمانوں ميں بھى لوگ شراب يتے تھے مربطور عیش کے یادوا کے لیکن آج کل دنیا کے ایک بڑے جصے میں شراب بطورغذاءاورپانی ے بی جاتی ہے خصوصا سے علامت جو رسول کریم اللہ ایک نے بیان فرمائی ہے کہ راستوں میں شراب بی جائے گی ہے اس زمانے کو پہلے زمانوں سے متاز کرویتی ہے۔ پہلے زمانوں میں چو نکسہ شراب سامان نعتیشں میں ہے سمجی جاتی تھی اور اس کے میاکرنے کے لئے وہ کوشش نہ کی جاتی تھی جو اُپ کی جاتی ہے۔ خاص خاص مقامات ہر رو کانیں ہوتی تھیں۔ جہاں سے لوگ شراب خرید لیتے تھے مگراب تو یہ حال ہے کہ شراب پانی کی جگہ استعال ہو تی ہے اس لئے اس کا قریب قریب کے فاصلے پر مڑکوں پر مہیا کرنا ضروری ہو گیاہے چنانچہ یو رپ میں مڑکوں کے کنارے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ مسافروں کا حلق مو کھانہ رہ جائے اور ریلوں کے ساتھ شراب کا انظام کیاجاتا ہے اور خواہ کھانے کا انظام ہویا نہ ہو گرا نظار کے کمروں میں شراب ضرور تیار رکھی جاتی ہے۔ انڈن جیسے شہروں میں تموڑے تھوڑے فاصلوں ہر شراب اور پانی کے گلاس ایک قیمت بر فروخت ہوتے ہں محرمانی یننے کی غرض ہے نہیں بلکہ ویگر حاجات ہوری کرنے کیلئے رکھاجا تاہے۔ کثرت شراب کی حالت کا نتشہ اس قصے ہے اچھی طرح زہن نشین ہو سکتا ہے جو ہماری جماعت کے ایک مبلغ انگستان کو پیش آیا۔ ان کاصاحبِ مکان ان کی نیک چلنی اور خوش معاملگی کو دیکھ کراس قد رخوش ہوا کہ اس نے ایک دن بڑی محبت سے کہا میں آپ کو ایک تھیجت کرتا ہوں جے آپ خوب یا د ر کھیں اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اور وہ بیہ ہے کہ آپ اس ملک میں یانی بالکل نہ پئیں۔ میرے باپ نے ساری عمریں ایک دفعہ پانی پاتھادہ ای دن مرگیاا ور میں نے اب تک تھی یانی نئیں پا۔جب ہارے مبلغ نے کہا کہ وہ تو شراب کا ایک قطرہ بھی نئیں بیتے پانی ہی پیتے ہیں تو وہ نمایت حیران ہوااور اس بات کاماننا ہے بہت مشکل معلوم ہوا۔

ایک اخلاقی تغیر رسول کریم اللطانی نے اس زمانے کے متعلق سیر بیان فرمایا ہے کہ اس وقت جوئے کی کثرت ہوگی ''''' چنانچہ حضرت علی ٹاسے دیملی پیس مروی ہے کہ قیامت کے قرب کی علامتوں میں سے سیر بھی ہے کہ اس وقت لعب میسر (جوئے کا کھیل) زیادہ ہوجائے گائیے تغیر اس وقت جس حد تک رونما ہو رہاہے اس کے بیان کی حاجت نمیس قمار بازی ہو رب اور امریکہ کے لوگوں کا نہ صرف مشخلہ ہے بلکہ ان کے تمدن کا ایک جزولا پنگ ہوگیا ہے۔ ہرایک زندگی کے شیجہ میں جوے کا کسی نہ کسی صورت میں دخل ہے۔ معمولی طریق جوے کا تو جالس طعام کے بعد کا ایک معمولی مشخلہ ہے ہی لیکن اس کے سوابھی لاٹریوں کی وہ کشرت ہے کہ یوں کمنا چاہئے کہ تجارت کا بھی ایک چو تھائی حصہ جوئے کی نذر ہو رہا ہے۔ او فی ہے کہ کہوں سب لوگ جو اکھی جی منیں قریباً رو ذاند اور جو ای کلتیں شاید سب کبوں سب لوگ جو الی کلتیں شاید سب کبوں سے زیادہ امیر ہیں۔ اٹی کی کلب اٹی کا راد میں جو امراء کے جوئے کا مقام ہے بھن او قات ایک والی من کرو ڑوں روپ بیش ہاتھوں سے فکل کر جوئے کے ذریعہ سے بھن دو مرے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے غرض اس قدر کشرت جوئے کی ہے کہ یہ کمنا نا درست نہ ہوگا کہ تمدن ہو جوئے کی ہائی کہ اس کی اور چیز ہے گہ جو سے کہا جو ایک ہوگا کہ تمدن خمیر کیا جا سکن۔ پلا فوف افکار در ترکما جا سک ہے کہ پہلے ذائوں میں سے کوئی ذمانہ بھی لے لیا جا سے اس کی اگار ہازی اس ذمائے کی ایک دن کی قداری ہازی سے بھی ہزاروں جائے اس کی ایک سال کی قدار ہازی اس ذمائے کی ایک دن کی قداری ہازی سے بھی ہزاروں جسے مجمی پہلے لوگ ناوا تف

ایک تغیرا طاقی حالت بی رسول کریم التلاقی نے بیان فرمایا تھا کہ اس وقت نئس ذکیہ مارا جائے گا ۔ اس کی اس کی علق تا دیلیس کرتے ہیں محریات صاف ہے۔ اس کے بید معنی ہیں کہ اس وقت پاک نئس انسان کا حال کرنا نا ممکن ہو جائے گا۔ اب اس امر کو و کیے لیجئے می موجود کے اس اس امر کو و کیے لیجئے می موجود کے اس کا کہ کا گا۔ اب اس امر کو و کیے میں میں موجود کے اس کی ایک وقت ہیں لا کھوں با خدا انسان ہوتے تھے یا اس ضرورت و معیبت کے وقت ایک بیل اللہ کا ممانا نا ممکن ہے۔ ویشک بڑے ہوئے کا دار مطاق اور مشاکح اور متصوف موجود ہیں جس کی نئس نئس نئس نئس نے ایک کا بھی غدا ایل اللہ کا ممانا نا ممکن ہے۔ ویشک بڑے ہیں کئی نئس ذکریہ کوئی شہیں' ان بیس سے ایک کا بھی غدا تھائی ہے۔ تعلق شہیں۔ اپنی طرف سے ورد اور وطا کف کرنے تو پاکیڑگی کی علامت شہیں ہیں پاکیزگی کی تو ہمامت شہیں ہیں پاکیزگی کی تو ہمامت شہیں ہیں باکہ کی تو ہمامت کہ کہ ایک غیرت کو ایک کیا جوش میں لائے اور ان کی نیوں اور اللہ تعالی ان کے امراز ان پر کھوئے اور عرفان کا دریا ان کے سنے ہیں اراز ان کی کیوٹر اور کے بیا در مرفان کا دریا ان کے سنے ہیں اراز ان کی کھوٹ کے اور مرفان کا دریا ان کے سنے ہیں اراز ان کی حقوق کو در کرنے والے اور مطمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور مطمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور دو مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور مطمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور مطمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور دو مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور اور اور کی نور اکرنے والے اور مطمانوں کے سے امراض دور کرنے والے اور دو مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور اور اور ان کی دور کرنے والے اور دو مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور ور مرکون کا دور کرنے والے اور دو مصائب اسلام کے دور کرنے والے اور ور کرنے والے اور دور کرنے والے اور دور کی دور کرنے والے اور دور کور کی والے اور دور کرنے دور کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کے دور کرنے کی کور کرنے کور کرنے کور کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کے کور کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کی کور کرنے کرنے کی کور کرنے کی کور

دالے ہوں مگرایساا کیک کھنے مجنس نبھی ان لوگوں میں تہیں پایا جاتا چو مشاکخ اور صوفیاءاور اقطاب اور ابدال اور علاء اور نفشلاء کملاتے ہیں۔ پس ننس زکیہ کو آج دنیائے مار دیا ہے اور ننس امارہ کوزندہ کردیا ہے اور وہی ان کامطلوب بن رہاہے۔

ا کیک علامت رسول کریم اللطاق کے اس زمانے کی بیہ بتائی ہے کہ اس وقت امانت اٹھ جائے گ<sup>۸۰۱</sup> چنانچہ دیملی نے معزت علی سے روایت کی ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں ہے ایک اضاعت امانت بھی ہے <sup>601</sup> امانت اٹھ جانے اور اس کی جگہ خیانت کے لے لینے کا نظار ہ نظر آرہا ہے اس کی ذیادہ تشریح کی ضرورت نہیں 'ہرگاؤں اور ہر محلے اور ہر گھرکے لوگ اس تغیرے تیخ اثر کو محسوس کررہے ہیں۔

ا کی تغیر سول کریم الفائی نے اس زمانے کی اظافی حالت ہیں ہد بیان فرمایا تھا کہ اس وقت لوگ ماں باپ ہے تو حس سلوک تہ کریں گے کیکن دوستوں ہے سلوک کریں گے ''' پہنانچہ اپو قیم نے حلیہ ہیں حذیفہ ہیں المیان ہے روایت کی ہے کہ اس وقت لڑکا اپنے باپ کی تو پہنا نچہ اپو قیم نے حلیہ ہیں حذیفہ ہیں المیان ہے روایت کی ہے کہ اس وقت لڑکا اپنے باپ کی تو باز کرنے اور کی کا در اپنے دوست ہے احسان کرے گا۔ '' یہ تغیر بھی اس شدت کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے کہ ہر شریف آدی کا دل اس کو دیکھ کر موم کی طرح پکھل جاتا ہے 'مغربی تمدن کے کہ مور کی کو بھی اور ال کے باگل جیتے اور ال کی مور اور تغیر ہو ہی مورف کرتے ہیں اور اپنے ہم خیال نوجو انوں کی مجالس حیاسوز ہیں اپ او قات کی مورف کرنے کو اور ان کی ماطرو ہوا دارات و غیرہ پر شریق کرنے کو راحت سمجھتے ہیں۔ دوستوں کی دعو توں اور ان کی خاطرو ہوا دارات و غیرہ پر شریق کرنے کیکے ان کے باس دویہ نکل آتا ہے لیکن غریب ماں باپ کی ضروریات کو پر داکر نے کی طرف انہیں کمی توجہ نہیں ہوتی۔ بھروستان میں ہزاروں شالیس ایک پائی جاتی ہیں کہ ماں باپ کو اپنے دار بر مرکز ار مورک تو اور رات دن محنت کرتے بچوں کو پڑ مایا لیکن جب اولاہ صاحب علم ہو سلوک کیا کہ ایک اجنبی آدی ان کو خادم ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب تو اس تھم کی ہزاروں مثالیس سے کہ کر اروں مثالیس سے کہ کیا کہ ایک اجنبی آدی بان کو خادم ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب تو اس تھم کی ہزاروں مثالیس سوک کیا کہ ایک انوں ہیں اس تم کی ایک مثال بھی مانی مشکل ہے۔ بہ تو اس تھم کی ایک مثال بھی مانی مشکل ہے۔ بہ تو اس کے خال میں اس تم کی ایک مثال بھی مانی مشکل ہے۔

جس طرح مسيح موعود " كے ذمانے كى اخلاقی حالت رسول كريم اللي الله الله علمى حالت في الله الله الله الله الله علم علمى حالت في رائى ہے اس طرح آپ " نے اس ذمانے كى علمى حالت بھى بيان فرمائى ہے " چنانچہ ترنہ مى ميں انس " بن مالک روایت كرتے ہيں كہ رسول كريم اللي الله في نے فرمايا ہے كہ اشراط ساعت میں ہے ایک نشانی میہ ہے کہ قریقے اُلیداُم وَ یَشْطَهُ وَالْحَدَهُو اَلَّهُ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی الور علی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ ا

اس نیت سے پڑھنے والے دنیا کو کیا نفع پہنچا کتے ہیں۔ اس حدیث کی تائیہ اور بہت می احادیث ہے بھی ہوتی ہے اس کا پیہ مطلب ہر گزنہیں کہ اس وقت سب فتم کے علم اٹھ جائیں حے بلکہ اس ہے مراد صرف علوم دینید ہیں ور نہ علوم دنیاوی کی زیادتی احادیث سے ثابت ہے - چنانچہ ابو ہررہ و سے ترقدی میں روایت ہے کہ آخری زمانے میں دینی اغراض کے سوا اور اغراض کیلئے علوم سیکھیے جائیں مجے <sup>۱۱۲</sup> اور یمی عالت اس دفت پیدا ہے۔ علوم دنیاوی اس قدر ترتی کر گئے ہیں کہ ایک عالم ان کی ترتی پر جیرت میں ہے اور علوم نہ ہی اس قدر بے تو جی کا شکار ہورہے ہیں کہ مجمّال علماء کہلارہے ہیں۔ ر سول کریم للافظیج نے مسے موعود ٹے زمانے کی تیرنی حالت کابھی نقشہ کھینچاہے اور بہت می علامات الی بیان فرمائی ہیں جن سے اس وقت کے تدن کا پورا نقشہ تھنج جاتا ہے- چنانچہ ان علامتوں میں سے ایک میہ ہے کہ اس وقت سلام کا طریق بدلا ہوا ہوگا-امام احمد بن حنبل"، معاذبن الس" ، روايت كرتے بيں كه اس امت كى خراني اور بربادى كے زمانے کی ایک سے علامت ہوگی (اور پسی زمانہ مسے موعود کا ہے) کہ لوگ آپس میں ملتے ہوئے ا یک دو مرے پر لعنت کریں گے <sup>۱۱۵ م</sup>و شراح اس حدیث کے بی<u>ہ معن</u>ے بیان کرتے ہیں کہ اس ہے مراد سفلہ لوگوں کا ملتے وقت ایک دو سرے کو گالیاں دیناہے مگرد رحقیقت اس میں اس ہے بھی برچہ کرا یک اور تغیر کی طرف اشارہ کیاہے جو سفاوں میں نہیں بلکہ بعض علاقوں کے مسلمان شرفاء میں بھی پایا جاتا ہے اور بندگی اور تشلیم کارواج ہے۔ ہندوستان میں بڑے لوگ آلیں میں سلام کمنا ہتک خیال کرتے میں اوراس کی جگہ آواب اور تسلیم کتے ہیں بلکہ ہندوؤں کی نقل ہیں بندگی تک کمہ ویتے ہیں جس کے بیہ معنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی عبودیت کا ظہار کر تا ہوں اور یہ الفاظ اس لفظ کی جگہ استعمال کرنے جس کے معنے سلامتی اور حفاظت کے ہیں در حقیقت ملاعنہ ہی ہے - کیونکہ جب کوئی محض شرک کے کلمات کتا ہے یا خدا کیلئے جس فرمانبرواری کا اظہار مخصوص ہے اس کا اظہار بندوں کیلئے کر تا ہے وہ خدا کی لعنت ایک دو سرے پر ڈالٹا ہے - لفظ آواب جس کا مسلمانوں میں رواج زیادہ ہے اس کا در حقیقت کی مطلب ہے کہ ہم بندگی اور تسلیم کمتے ہیں اور یہ لفظ اس کئے اختیار کرلیا گیاہے تا لیے مشرکانہ الفاظ بار بار استعمال کرنے سے دل میں جو ملامت پیدا ہوتی ہے اس کے اثر سے محموظ ہو جائیں۔

ایک تحرفی تغییر بوجہ دین کے نہ ہوگی بلکہ بوجہ مال اور سیاسی اعمال وغیرہ کے ہوگی۔ اس اوقت مسلمانوں میں عزت مرد سی تحقیق تغییر بوجہ مال اور سیاسی اعمال وغیرہ کے ہوگی۔ اللہ این مرد سی تحقیر کے ہوگی۔ اللہ این مرد سی تحقیر کے ہوگی۔ اللہ این میں سے ایک ہید بھی ہے کہ اس وقت صاحب مال کی تعظیم ہوگی۔ کا اس بیا صاحب بیرا ہے وہ قد می دوستورجو خاند انی وجابت کو سب بواعث عزت پر مقدم سے ہوئے تھا اب بالکل مث گیا ہے اور عزت کا ایک ہی معیار ہے کہ انسان صاحب مال ہو' پہلے مالدار اور دولتن رلوگ علاء کی بیالس میں حاضرہوتے تھے اور اب علاء اس امر میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کی امیر کی دوتی کا فخرحاصل ہے یا بول کئے کہ اس کی ڈیو ڈھی پر مجبہ سائی کی عزت نصیب ہے۔

ای طرح حذیفہ این الیمان سے روایت ہے کہ ایک ذمانہ مسلمانوں پر آنے والاہے کہ ایک فخص کی تعریف کی جائے گئے کہ کا آجکہ کہ وَاکْلَہُ وَاکْلُہُ وَاکْلُهُ وَاکْلُهُ وَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ فَاللّٰہُ کَا اللّٰهِ فَصَلَی کیاتی ہماورہے کیاتی خوش طبع اور تیک ایمان میک الله الله فخص کے دل میں ایک راتی کے برابر بھی ایمان نئہ وگا میہ حالت بھی اس وقت پیدا ہے کوئی خوص خواہ کیاتی ہو در اتی ہم مسلمانوں کالیڈر بن جائے گاکوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ خوض اسلام کالیڈر اسے اللہ تعالی نے کیو تکر بنا دیا اتنا ہی کائی سمجھاجائے گا کہ یہ عمدہ کیکچوارہے یا خوب وانائی سے این ضرورت کے پورا کرنے کیکچوارہے یا خوب وانائی سے این حرورت کے پورا کرنے کیکچوارہے یا خوب اور دے کے پورا کرنے کیکچوارہے یا خوب اور دے کے پورا کرنے کیلیے اپنی جان دیے کو کتیا رہے۔

ا یک تغییر سول کریم ﷺ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس وقت مومن ذلیل ہوں گے اور لوگوں کے ڈرسے جھیتے پھریں گے۔ االے حضرت ابن عباس " سے ابن مردوبیہ " نے روایت کی ے آخضرت اللظام فی اشراط ماعت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن لونڈی سے بھی زیادہ ذلیل سمجما جائے گا- \* الے جس کابیہ مطلب ہے کہ لونڈی سے بھی لوگ رشتہ محبت قائم کر لیتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتے ہیں لیکن مومن سے تعلق پیدا کرنا ان د نوں کوئی پیند نہیں کرے گا-ای طرح حضرت علی \* ہے دیں کمی نے روایت کی ہے کہ ان دنوں نیک چھپ چھپ کر پھریں گے۔ اللہ ہے حالت بھی ایک عرصے سے پیدا ہے مومنوں سے تعلق کو ناجائز سمجماجا تا ہے۔ جو بھی سچا تمیع قرآن مجید اور سنت رسول کریم للٹاﷺ کا ہو اس سے بدتر انسان مسلمانوں میں کوئی نہیں سمجھاجا تا حتی کہ مسیح موعود کی آید کے بعد توبیہ علامت الیمی ظاہر ہو گئی ہے کہ فاحشہ عور توں اور بے نمازوں اور خائنوں اور جھوٹ بولنے والوں اور اللہ اور ر سول کو مُرا کہنے والوں سے ملنااور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آناتو جائز سمجھ جاتا ہے لیکن جن لوگوں نے آسانی آواز پر لبیک کماہے ان کو دھٹکارا جاتا ہے اور ان سے دشمنی رکھی جاتی ہے۔

ایک علامت اس زمانے کی رسول کریم الفاظی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں عربی کا چرچا کم موجائے گا- ۲۳۱ چنانچہ ابن عباس" سے مردویہ" نے روایت کی ہے کہ آپ نے اشراط ساعت میں سے ایک علامت یہ بیان فرائی ہے کہ اس وقت مفوف تو بری لمبی ہوں گی لیکن زبائیں مختلف ہوں گی الاسال اور یہ نقشہ حج کے ایام میں خوب نظر آتا ہے ج کی بری افراض میں سے ایک فرض ہہ بھی تھی کہ اس کے ذریعے سے اجماع اسلامی قائم رہے لیکن عربی زبان کو ترک کرویئے کے سبب وہاں لوگ جمع ہو کربھی فریضہ حج اوا کرنے کے سوا کوئی اجماعی یا فی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اگر مسلمان حربی زبان کو زندہ رکھتے توبیہ زبان دنیا کے چاروں گوشوں کے لوگوں کوایک ایسی مفبوط رتی میں باندھ دیتی جو کسی دمٹمن کے حملے سے نە توخى-

ا یک حالت اس ونت کے تدن کی رسول کریم الله اللہ نے سے بیان فرمائی ہے کہ اس وقت عور تیں باوجو دلباس کے نگل ہوں گی <sup>۱۲۳</sup> یہ حالت بھی اس وقت دو طرح پیدا ہو رہی ہے ایک تو اعلیٰ کپڑا اس قدر ستا ہو گیا ہے کہ عام طور پر لوگ وہ کپڑا پین سکتے ہیں جو پہلے ا مراء تک محدود تفااور کپڑے بھی ایسے باریک تیار ہونے لگ گئے ہیں کہ ان کالباس پہننے سے ایک خیالی زینت تو شاید پیدا ہو جاتی ہوگی مگر پروہ بھینا شیں ہو تا اور اکثر حصد دنیا کاان لباس کا شیدا ہو رہا ہے اور اے و رتوں کیلئے زینت خیال کر رہا ہے۔ دو سری صورت بیہ ہے کہ اٹل یو رپ اور امریکہ کی عور توں کے لباس کا طریق ایسا ہے کہ ان کے بعض قابل سرجھے نظے رہتے ہیں مثلاً امریکہ کی عور توں کے لباس کا طریق ایسا ہے کہ ان کے بعض قابل سرجھے نظے رہتے ہیں مثلاً عام طور پر اپنی چھاتیاں نظی رکھتی ہیں ہمنیوں تک باہیں نظی ہوتی ہیں۔ غرض دو طورح اس علامت کا ظہور ہو رہا ہے مسلمانوں میں باریک کپڑے کے استعمال ہے اور مسیمیوں میں سید اور سراور ہازوؤں کے نظے رکھنے ۔

ایک علامت رسول کریم لھان آئی نے آخری زمانے کی جو میح موعود کے ظہور کا ذمانہ ہے 
بیان فرمائی ہے کہ عور تیں اس وقت اونٹ کے کوہان کی طرح سرکے بالوں کو رکھیں گی ۱۳ الے
چنانچہ یو رپ کی عور توں کا یمی طریق ہے وہ سمر کو گوند هنا تالپند کرتی ہیں اور بال بھلا کر اس
طرح رکھتیں ہیں کہ یوں معلوم ہو تاہے کہ گویا سربر کچھ اور چیزر کی ہے دو سری اتوام بھی ان
کے افتد ارہے متاثر ہو کران کی نقل کر رہی ہیں اور جس طرح لوگ ان کے باتی آقوال وافعال
کو و جی آسانی سے ذیادہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس امریش بھی ان کی اتباع میں
تذیب کی ترتی دیکھتے ہیں۔

ایک علامت اس زمانے کے تدن کی رسول کریم اللی یہ کے بیان فرمائی ہے کہ اس وقت عور تیں اس قدر آزاد ہوں گی کہ وہ مردوں کا لباس پہنیں گی اور محکو ژوں پر سوار ہوں گی کہ ان مردی کے مسلم میں گئی مران ہوں گی کہ اور اس کی دیکھی دو مرے ندا ہو ہی ہے بیرووں میں بھی اور ان کی دیکھا دیکھی دو مرے ندا ہب کے بیرووں میں بھی عور توں کی آزادی کا ایک غلط منہوم لیا جائے گئا ہے کہ من کر جیرت ہوتی ہے اور ان خیالات

کے اگر ہے موجو وہ تمدن پچھلے تمدن ہے بالکل بدل گیاہے عور تیں کثرت سے مردول کے ساتھ مل کر گھو ژوں پر سوار ہو کر شکاراور گھو ژود ژوں بیں شامل ہو تیں ہیں بلکہ سر کس میں تماشے د کھا تیں ہیں اور مردوں کالباس پہننے کا رواج بھی مسیحی ممالک بیں کثرت ہے ہے علی الخصوص جنگ کے بعد سے تو لا کھوں عور توں نے بالکل مردانہ لباس پہننا شروع کرویا ہے۔ پرجس اور چھوٹاکو نے بھی ان بیں ماک فیشن کی صورت اختیار کر گیاہے۔

عورتوں کو جو محکومت مردوں پر حاصل ہو پکی ہے وہ بھی اپنی نوعیت میں نرائی ہے در حقیقت اس امریس یو رپ کے تمدن اور اس کے اثر سے دیگر بلاد کے تمدن میں ایسافرق آگیا ہے کہ اس کے بدن تائج آگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دور نہ ہوئے تو ان کے دور ہونے کی اور کوئی صورت نہیں یا تو ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی خطر ناک فساد پھوٹے گایا شادی کا رواج بالکل بند ہوجائے گا ور نسل انسانی کی ترقی کو ایک نا قابل پر داشت صد مد بہنچے گا۔

ایک علامت رسول کریم کالی اس وقت کے تمدن کی میہ تائی ہے کہ اس وقت مرد عور تون کی طرح زینت کریں گائی ہے کہ اس وقت مرد عور تون کی طرح زینت کریں گائی پیدا ہو چکے ہیں۔ دنیا کا اکثر حصہ واڑھیاں منڈوا کرعور توں ہے مشابہت افتیار کررہا ہے۔ کسی وقت داڑھی مرد کیلئے ذینت سمجی جاتی تھی اور مسلمانوں کیلئے تو باتیاح رسول کریم کھی اسلامی شعارتی وہ اب اکثر چروں ہے خائب نظر آتی ہے بلکہ ایسے لوگ بھی جن کو عالم اسلام میں بہت چھرونی و قعت دی جاتی ہے اس کے مونڈو بینی ہیں۔ تیموں کی وقت وی جاتی ہے ہیں۔

دو سراتغیراس پیشگوئی کے ماتحت تھیٹروں کی کثرت ہے کہ ان میں کثرت ہے مردعور توں کا اور عورتیں مردوں کا بھیں بدل کر تماشہ کرتے اور گائے نامیخة بین ای طرح یو رپ وامریکہ میں مردجس قدر اپنے سر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور جس طرح ان کی زینت کی طرف توجہ کرتے ہیں وہ اس زمانے کی عور توں ہے تو نہیں تگر پرانے زمانے کی عور توں سے ضرور بڑھ کر

رسول کریم نے میچ موعود کے زبانے کے لوگوں کی جسمانی اور صحت کی جسمانی حالت صالت علی ہے است کی جسمانی عالت ہے کہ جسمانی حالت ہے کہ جسمانی حالت ہے کہ جب د جال ظاہر ہو گا اور مدینے کی طرف رخ کرے گا قواس وقت طاعون بھی پڑے گی اور اللہ تعلی طاعون بھی پڑے گی اور اللہ تعلی طاعون اور وجال وونوں سے مدینے کو بچائے گا۔ "اسید عالت بھی پیدا ہو بچک ہے بچیش

سال سے دنیا میں طاعون اس شدت سے حملہ آور ہے کہ الامان لا کھوں گھروی ان ہو سے ' سینکروں قسبات اور دیمات اجڑ گئے ' لیکن اللہ تعالی نے مقامات مقدسہ کو کسی برے حملے سے
بالکل بچائے رکھا ہے اور ظاہری سبب اس کا بہ بتا دیا ہے کہ مختلف جمات میں فواد نسطین (QUARANTINE) قائم کئے جانچے ہیں جن کے ذریعے سے اس کے زہر کو دور رکھاجاتا ہے۔
طاعون کے متعلق رسول کریم اللہ اللہ تا تھی الفاظ میں خبر دی ہے۔ بعض جگد اسے
کا آجہ اللہ رخوں کے الفاظ ہے تبیر کیا ہے۔ اسائے کو نکہ یہ مرض ایک کیڑے سے پیدا ہوتا ہے جو
زمین سے انسان کے جم میں داخل ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اس کا کی نام ہے۔ یہ طاعون کوئی
معمولی دیاء نمیں ہے بلکہ اس دیاء نے دنیا کے اکثر حصول میں اپنی ہلاکت کا جال بچھادیا ہے اور
ہمدوں دیاء نمیں ہے بلکہ اس دیاء نے دنیا کے اکثر حصول میں اپنی ہلاکت کا جال بچھادیا ہے اور

اس کابقة کے خرورج کی پینگلوئی میں صرف طاعون بی کی خبر نمیں ہے بلکہ اس میں یہ بھی اشارہ معلوم ہو تاہے کہ اُس وقت کی ایس بیاریاں پیدا ہو جائیں گی جن کا اثر خورد بنی کیڑوں کے ذریعے ہیں بھی کے ذریعے ہیں بیاریاں پیدا ہو گئی ہیں جو کے ذریعے ہیں گا اس زمانے میں کئی ایس بیاریاں پیدا ہو گئی ہیں جو خورد بنی اجسام کے ذریعے بھیلتی ہیں اور جواس ہے پہلے یا تو تھی بی نہیں یا اس شکل میں بھی نمودار نہ ہوئی خیس -اس قرآنی اور نبی کریم کی بنائی ہوئی پیشکوئی میں در حقیقت خورد بین کی ایجاد اور اس کے اثر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیرد نیا کو کیو کر معلوم ہو سکتا تھا کہ ان بیاریوں کا باعث ایک کا آئے تھی گڑا ہے۔ پہلے تو لوگ بلخم 'صفرا' سودا اور دم پر بی سب بیاریوں کے بواعث کی ذریجہ کر حقے تھے۔

متے مو تو و کے زمانے میں صحت عامہ کی حالت کے متعلق رسول کریم الفائینی نے اور بھی نشانات بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک میہ ہے کہ اس وقت مرگ مفاجات فا ہر ہوگا اسلام ایک میں ہوتی ہیں۔ چنا نچہ برطبق لین کوشت سے اس کی مثالیں پائی جا ئمیں گی و رنہ ایک دو تو ہیشہ و تی ہی رہتی ہیں۔ جا سی کی ایک وجہ پیشکوئی اس زمانے میں مرگ مفاجات کی بھی مثالیس کشت سے پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو شراب کی کشت ہے اور دو مری علوم کی کشت ' شراب سے ول اور دو ماغ ضعیف ہو جاتے ہیں اور کشت مطالعہ اور کشت کا رہے اعصاب کی طاقت کمڑور ہو جاتی ہے اور میہ دو نول ایک چڑیں اس وقت اپنے زور پر ہیں جس کا نتیجہ میہ ہے کہ شراب خور تو موں میں مرگ مفاجات اس کشرت ہے کہ در اور کشت کا رہوں ہے کہ شراب خور تو موں میں مرگ مفاجات اس کشرت ہے ہے کہ نافان ہرسال ہزاروں آدی آغافاؤول کی بجاریوں سے کھڑے کھڑے کے

بیشے بیشے یا لیٹے لیٹے مرحاتے ہیں جس کی مثال پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی۔
صححت علی مرح متعلق ایک بیات بھی رسول کریم لٹٹاٹی نے بیان فرمائی ہے کہ اس دقت
ایک بیاری ہوگی جو ناک ہے تعلق رکھے گی جس ہے کثرت سے لوگ مرحائیں ہے ساسانے
بیاری بھی پیدا ہو چک ہے جے لمیں اصطلاح میں انعلوا سُزا کتے ہیں اس بیاری سے ۱۹۱۸ء میں دو
کروڑ آدی دنیا بحر بیس مرمئے - حالا تکہ بڑے سالہ جنگ عالمگیر میں صرف ساٹھ لاکھ کے قریب
آدی مرا تھا گھیا کی دنیا کی آبادی کا ڈیڑھ فیصدی حصد اس بیاری سے فنا ہو گیا اور ونیا کو بید
بیاری قیامت کا بیشین دلائی کیو تک لوگوں نے ویکھ لیا کہ آگر اللہ تعالی جا ہے تو اس کیلئے دنیا کا
خاتمہ کردینا بھی جمی مشکل نہیں ہے۔

ر سول کریم الطائلی نے اس زمانہ کے نسلی تناسب کا بھی نقشہ کھینیا ہے۔ چنانچیہ ملی تناسب ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عور تیں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی حتی کہ پچاس عور توں کا ایک مرد نگران ہو گا۔ ۱۳۳۰ سے پیشکو ئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس وقت ونیا میں عور تیں زیادہ ہیں اور یورپ کے بعض ممالک میں بوجہ جنگ میں مردوں کے مارے جانے کے عور توں کی وہ کثرت ہو گئی ہے کہ وہ قویں جو اسلام پر کثرت از دواج کے مسئلے کی وجہ سے ہناکرتی تھیں اب خود نمایت سنجیدگی ہے اس مسکے پر غور کر رہی ہیں کہ موجودہ اہتری کاعلاج سوائے کثرت ا زوواج کے اور کیاہو سکتاہے اور بدے بدے فلاسفراس امریر مضمون لکھ رہے ہں کہ اس وقت حکومتوں کو تاہی ہے بچالیے او رنظام تدن کو قائم رکھنے کیلئے یا توایک سے زیادہ بيويوں كى اجازت ہونى چاہيے يا زناكو ظاہر طور يرجس قدر براستجماجا تا تقااس يروه كو بھي اٹھادينا جاہے اور اس بات کی طرف تو اکثر لوگ ما ئل ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ایک ہے زیادہ ہویاں کرتے ہیں عدالتوں میں نہیں گھیٹنا چاہئے اور ان کے اس فعل مرچٹم بوٹی کرنی چاہئے اور بیہ خیالات کا تغیرعورتوں کی زیادتی کا نتیجہ ہے ورنہ کچھ ہی مدت پہلے پورپ کے لوگوں کی نظر میں کثرت ا زدواج نمایت بخت جرموں میں ہے گناجا تا تھااور اس کی تائید اشار تاہمی کوئی میسی نیں کر سکتا تھا بلکہ ان کی نفرت کو دیکیہ کر مسلمان مجمی اسلام کی طرف سے کثرت از دواج کی ا جازت دینے پر معذرت کرنے لگ گئے تھے۔

رسول کریم نے میچ موعود کے زمانے کے متعلق بی بھی بیان فرمایا ہے کہ اس تعلقات مابین وقت اقوام کے تعلقات کس طرح کے ہوں گے۔ آپ نے خردی ہے کہ اس وقت الیے سلمان نکل آویں کے کہ لوگ پرانی سواریوں کو چھو ڈدیں گے اور نئی سواریوں پر چڑھیں گے ختکی اور پانی پر نئی تھم کی سواریاں چلیں گی- چنانچہ آپ فرماتے ہیں گینڈگڈن الْقِلْاَ هُن هَلَا بُشْطَی عَلَاَیُهُا ہُ اللّٰ اس زمانے ہیں سواری کی اونٹیاں ترک کردی جائیں گی اور لوگ ان کی طرف توجہ نمیں کریں گے- چنانچہ اس وقت ہی ہو رہا ہے اکثر ممالک ہیں ریل کی سواری کی وجہ سے قدیم سواریاں بے کار ہوتی جاتی ہیں۔ پہلے خالی ریل تھی تو وہ سری سرئول پ سفر کرنے کیلئے پھر بھی لوگ اونٹ وغیرہ کے عماج ہوتے تھے "لیکن جب سے سوٹر نکل آئی ہے اس وقت سے تو اس قدر ضرورت بھی گھو ڈوں وغیرہ کی ضیں رہی اور جو ان سواریوں کی ترتی ہوگی یر اے سواری کے جانور مشروک ہوتے سطے جائیں گے۔

رسول کریم اللالا نے اس زمانے کے متعلق بیہ نیم بھی دی تھی کہ اس وقت ریلوں کے علاوہ و خانی جماز کریم اللا ہو گا اور جب کے متعلق بیہ نیم بھی دی تھی کہ اس وقت ریلوں کے جب وہ خانی جماز ہو گا اسال اور اس سے مراد آپ کی ریل اور جب وہ خانی جمازی ہی گا تو اس سے مراد آپ کی ریل اور وُخانی جمازی ہیں کیو تک میں کہ حالے جو خنگی اور پائی پر چانے اور اس سے کلیسیاء لے جس قدر کام لیا ہے اور کی قوم نے نہیں لیا۔ اس کے ذریعہ سے پادری انجیلی بخل میں دیا کرونیا کے ایک مرے سے دو مرے مرے نک پنچ گئے اور مارے جمان کو اپنے دہل کے جال میں کے ایک مرے سے دو مرے مرے نک پنچ گئے اور مارے جمان کو اپنے دہل کے جال میں کیا اور اور جمازے کہمی آگے اور کار کی چیچے دھو نمیں کا بادل ہوتا ہے جو بھی اس کا ماتھ نمیں چھو ڈتا اور ان دونوں سواریوں کی خوراک بھی پھرے (لیتی پھر کا کو کلہ) جو خوراک کہ دخیال کے گدھے کی صدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ ان سواریوں نے تعلقات اقوام کی دوعیت بی بالکر بدل دی ہے۔

رسول کریم الفتانی نے می موجود کے زمانے کی مالی حالت کا بھی نقشہ کھنٹی کر بتایا اللہ حالت کا بھی نقشہ کھنٹی کر بتایا اللہ حالت کا بھی نقشہ کھنٹی کر بتایا اللہ حالت کے جائے در سول کریم الفتانی نے فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ اس وقت سونا زیادہ ہو جائے گا اور چاند کی لوگوں سے مطلوب ہو جائے گی کا اللہ بیدا ہے سوئے کی وہ کرت ہو گئی ہے کہ اس کا دسوال حصہ بھی پہلے نہ تھی۔ بینکلوں سوئے اور چاند کی کی ذکا تعمل کئل آئی ہیں اور پھر سوئے اور چاند کی کے ذکا نے جدید ذریعے معلوم کئے جی جن جن کی وجہ سے دنیا میں سوئے کی تعداد ربست زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر صرف انگلتان کا بی سونا لیا جائے تو شاید

پچیلے زیانے کے ساری ونیا کے سونے سے زیادہ نکلے 'چنانچہ ایک نمایاں اثر اس کا میہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تجارت نمایت ترقی کر گئی ہے اورسب تجارت سونے اور چاندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلے زمانوں میں میں چیوں اور کو ژبوں پر نزیدو فروخت کا مدار تھا-اب کو ژبوں کو کوئی پو پھتائی نہیں اور بعض ملکوں میں پییوں کو بھی شمیں جات۔ جیسے انگستان میں کہ وہاں سب سے چھوٹا مرقر ق ملکہ آنے کا سکہ ہے اور امریکہ میں سب سے چھوٹا مرقرج رسکہ دو پیہ کا ہے اور اکثر کام ان ممالک میں توسونے کے سکوں سے ہی ہوتا ہے۔

اس وقت کی مال حالت رسول کریم الله این نے بیے بتائی ہے کہ سود بہت بڑھ جائے گا- چنانچہ حضرت علی سے ویلمی نے روایت کی ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بدے کہ اس وقت سود خوری زیاده ہوجائے گی ۱۳۸۸ اور پیربات بھی بیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت جس قدر سود کو ترتی حاصل ہے اس کالا کھواں بلکہ کرو ژواں حصہ بھی پہلے بھی حاصل نہیں ہوئی ۔ شاذو ناور کو مشکی کرے سب تجارتیں سوویر چلتی ہیں اور کماجاتا ہے کہ اگر سود نہ لیں تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ بنکوں کی وہ کثرت ہے کہ ہزاروں کے شار سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ حکومتیں سودلیتی اور ديني بن تا چر سود ليته اور ديته بن متّاع سود ليته اور ديته بن- امراء سود ليته اور وية بين غرض مرقوم كے لوگ سود بركام چلارہے بيں اور يوں كمنا چاہئے كه بيدوہ زماند ہے جس میں ہر فخص نے عمد کرلیا ہے کہ وہ دو سرے کے روپیہ سے اپناکام چلائے گااور اپناروپیہ دو سرے کو کام چلانے کیلئے دے گا اگر ایک کرو ڑکی تجارت ہو رہی ہو تو اس میں شاید چند ہزار رویبے سود کی زویے باہر رہے گاباتی سب کاسب سود کے چکرمیں آیا ہوا ہو گامسلمان جنہیں کما جاما تھاكد اگر سود لينے سے تم باز نس آتے تو فَاذَنُوْ ابِحَرْبِ مِّنَ اللّهِ اللهِ الله تعالى سے جنگ کرنے کیلئے تیار ہوجاؤان کا بھی یہ حال ہے کہ اکثر توسود کانام منافع رکھ کراہے استعال کر رہے اور بعض! بنی کمزوری کا قرار کرکے اس کالین دین کررہے ہیں-علاء نے عجیب وغریب توجیس کرے بنکوں کے سود کے جوا ز کافتو کی دے دیا ہے اور ریہ کہ، کر کہ کفار کے ذیر حکومت ممالک میں سودلینا جائز ہے کسی فتم کے سود میں بھی روک نہیں رہنے دی اور آخری شریعت کے بعد ایک نئی شریعت کے بنانے کے مرتکب ہو گئے ہیں ان سب حالات ہے معلوم ہو تا ہے کہ سود کا حملہ اس زمانے میں ایسا خت ہے کہ اس کامقابلہ سواان کے جن کو خدا بچائے کوئی

آخری زمانے کی مالی حالت کی ایک خصوصیت رسول کریم الفاقاتی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس دفت مسیحی لوگ امیر ہوں گے اور دو سرے لوگ غریب ہوں گے چنانچہ ترزی کے لواس بن معال "کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم الفاقاتی نے فرمایا ہے وجال لوگوں سے کے گاکہ جھے مان لوجو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے گھر کا سب مال وجال کے ساتھ ہی چلا جائے گا اور جو اس پر ایمان لا کیں گے وہ خوب مالدار ہو جا کیں گے وہ ان کیلئے آسان سے برسوائے گا اور زمین سے اگھوائے گا "این چنانچہ ہی حال اب ہے ۔ مسیحی اقوام ون رات مال و دولت میں ترقی کر رہی ہیں اور ان کی مخالف اقوام روز پروز غریب ہوتی جاتی ہیں اور برابرسو روز سے میں صورت بیر اور ان کی مخالف اقوام روز پروز غریب ہوتی جاتی ہیں اور برابرسو سال سے یکی صورت بیر اور ان ہے۔

ر سول کریم اللغای نے میچ موعود کے زمانے کی سیاسی حالت کا ایسا نششہ کھینچا سیاسی حالت کا ایسا نششہ کھینچا سیاسی حالت ہے کہ اس کو پڑھ کریہ موجودہ زمانہ خود بخود مباسخے آجا تا ہے مختلف سیاسی تغیرات جو میچ موعود کے زمانے میں بیدا ہونے ضروری ہیں ان میں سے بعض بیہ ہیں

ا۔ رسول کریم بھالھی ہے حذیقہ ابن الیمان میں دوایت کی ہے اور ابو لیم نے طیہ میں اسے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بید بھی ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر اس قدر مصائب آئیں گی کہ وہ مثل میوو کے ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں پر اس قدر مصائب آئیں گی کہ وہ مثل میوو کے ہو جائیں گے۔ اسالے جس سے آپکی بیر مراو ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں اور ان کا اقتدار جا اس جب کی اور می ہو بھی ہوری ہو بھی ہے۔ اسلامی حکومتیں مٹ گئی ہیں اور نمایت قبل نشان ان کے باق ہیں۔ یا تو ونیا پر اسلامی جسندا بی لرائ نظر آئا تھا یا اب اس جسندے کو لرائے کیلئے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ مسلمان اپنی حکومت کی مدد کے عمان میں۔ انگل مسلمان اپنی حکومت کی مدد کے عمان ہیں۔ انگل اللہ وَانگا الکہ دَاجِدُونَ۔

ا یک میای تغیر زمانہ مُسِح موعود کے وقت کارسول کریم الفائی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ شام اور عراق اور عرب کے لوگوں کی شام اور عراق اور معرب کے لوگوں کی صالت بھر طوا نف الملوکی کی ہوجائے گی۔ چنانچہ ابو ہر یہ ہ سلم میں روایت ہے کہ رسول کریم اللہ اللہ کی کی ہوجائے گی۔ چنانچہ ابو ہر یہ ہوگا کے دینار اور غلے کریم اللہ اللہ کا کروگ دے گا اور شام اپنے دینار اور غلے کو دوک دے گا اور شام اپنے دینار اور غلے کو دوک دے گا اور تم ہوجاؤگے جیے کہ

پہلے تیے میں ایسی عرب میں طوا کف الملو کی پیدا ہو جائے گی۔ یہ علامت بھی پوری ہوگئی ہے۔
عراق اور شام اور مصر سلطان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں اور ترکی حکومت کو سمی قسم کا خرائ
اور مدد خسیں دیتے اور عرب مجرطوا کف الملوکی کی حالت میں ہو گیا ہے۔ کو تجاذ میں ایک
حکومت قائم ہے محرا بھی تک اس کی حالت بوجہ کشرت اعداء و قلت مال کے محفوظ خمیں ہے
اور اس کے علاوہ دیگر علاقہ جات عرب تو بالکل بے انظام حالت میں ہیں اور وہال کی حکومت میں مدن کی حکومت میں ہیں۔

ایک سیای تغیراس زمانے کا آپ نے بدیمان فرمایا ہے کہ اس وقت یا جوج اور ماجوج کو ایک طاقت صاصل ہوگی کہ دو سری اقوام کو ان سے مقابلے کی بالکل مقدرت نہ ہوگی چنانچہ نواس بن سمفان "کی روایت مسلم اور ترفی میں ہے کہ میچ موجود کے ذمانے میں اللہ تعالی ان کو وہی کرے گا کہ اِنتی فَدُانْحَرُجُتُ عبادی آلی کا یک اُن کے دیفتالیم فَحَرِیْزُ عبادی اللہ تعالی ان اللہ کا گروئے کو کہ اُجوج کے اللہ کا میں میں ہے۔ یا جوج اور مالی ماجوج فا مربوج فا مربوج فا ہر ہو بچلے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت کی ہیں میں ہے۔ یا جوج اور ماجوج سے مراد روس اور اگریزوں کی حکومت اور ان کی اشخادی حکومتیں ہیں جیسا کہ بائیل میں لکھا ہے کہ "اے جوج دوس اور اور فوال کی حکومت اور ان کی اختاد اور ماجوج جوج تریوں میں امن سے حکومت کرتے ہو۔ " " " اللہ کو وہ کی جوج تریوں میں امن سے حکومت عروج جوج تریوں کی ماتھ اپنے عروج پر پہنچ پی ہیں اور ان کا عروج بین کی ایس امادی ہے حاجت ہے دولوں تو میں اپنے حلیفوں کے ماتھ اپنے عروج پر پہنچ پی ہیں اور ان کا عروج بالی اور جوب کی دولات کر دہا ہے کہ حج موجود کے بعد مقدر تھا۔ پس ان کا عروج بالی ان کا عروج بالی اور ان میں بھی دلالت کر دہا ہے کہ حج موجود خال ان وہ پکا ہے۔

ایک تغیراس زمانے کی سیاس حالت میں رسول کریم اللظافیۃ نے بدیمیان فرمایا ہے کہ اس وقت مزود روں کی طاقت بہت ہو ہو جائے گی۔ جیسا کہ حذیف ابن لیمان فی روایت میں جو ابو لیم نے ملے حوال کرو ہو جائے گی۔ جیسا کہ حذیف ابن لیمان فی روایت میں جو ابو کی موایت میں ہے دسول کریم اللظافیۃ نے ایک بیشرط بھی بیان کی ہے کہ اس وقت غریب برہند لوگ بادشاہ ہو جائیں گے <sup>87 اس</sup>اور برہند سے مراد اس جگہ نسبی طور پر برہند ہے اور امراء کے مقابلہ میں غراء اپنے لیاس کی کی کی وجہ سے برہند ہی کہ اللہ تیں حوصت کی ترق کے ساتھ ساتھ برہند ہی کہ موست کی ترق کے ساتھ ساتھ برہند ہی کہ واردہ بادشاہ بن رہے ہیں مزدور جماعت کی طاقت کے آگے باد ثابہ ورے ہیں اور کوئی جماعت خواہ کئی بی مضوط کیوں نہ ہو اپنے قیام کو

ان سے صلح رکھے بغیر معرض خطر میں پاتی ہے اور بعض علاقوں میں تو انسیں کامل حکومت حاصل ہے۔ جیسے روس میں اور سوئیٹر رلینڈ میں اور بعض حصص آسڑیلیا میں اور روز بروزیہ جماعت طاقت کیلڑتی جاتی ہے۔

ایک تغیر مسیح موعود کے زمانے کی سیاست میں رسول کریم الشان اللہ نے بید بیان فرمایا ہے کہ اس وقت مدود ترک کی جائیں گی۔ اس مضرت علی عصد دور ترک کی جائیں گی۔ اس مضرت علی عصد مند بھی بوری ہو چکی ہے اسملائ خاصتوں میں سے ایک ترک حدود بھی ہے بید علامت بھی بوری ہو چکی ہے اسملائ حکومتوں میں اس وقت حدود ترک ہیں۔ اِللّا کہ اُللّہ اللّه اللّه ترکوں کی حکومت میں عمر میں اور اور و ترکو قطع ید کی سزا نہیں مصرمیں اور اور و تو کو قطع ید کی سزا نہیں مصرمیں اور اور و تو تو تعلق ید کی سزا نہیں دی جائیں ہی بین اس مورد کی جائی ہی اس اس مورد کی جائیں ہی نہیں کر اور ہیں مسلمان میں داشتے ہے کہ اسمالی اقتدار کے زمانے میں اس امرکا کوئی خیال بھی نہیں کر میں گی و حدود اسلامی کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامیہ کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری نہیں کی تو حدود اسلامی کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری نہیں کر کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری کی تو کیس کی تو حدود کیس کی تو کیس کی تو کر کیس کی تو حدود اسلامی کو جاری کی تو کیس کی تو کی خود کی تو کر کیس کی تو کر کیس کی تو کی تو کر کیس کی تو کیس کی تو کر کیس کی تو کر کیس کی تو کر کی تو کر کیس کی کیس کی تو کر کیس کیس کی تو کر کیس کر کیس کیس کیس کی کر کیس کی تو کر کیس کی کر ک

علاوہ ان علامات کے بتائے کے جو انسان کے نہ ہیں' اخلاقی' علمی' جسمانی سیاس' نملی' تدنی وغیرصاز ندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں رسول کریم القلطائیے نے متح موعود کے زمانے کے متعلق بعض اليي علامات بھي بيان فرمائي جين جو تغيرات مكانى سے تعلق رکھتی ہيں 'مثلاً آپ کے اس وقت كى زميني اور آسانى حالتوں كو بھي بيان فرمايا ہے جن ميں سے بعض ميں اس جگہ بيان كر تا ہوں-

ر باہوں۔

زمین کی اند روئی حالت کے متعلق رسول کریم الفاظی ہے حذیفہ ابن الیمان مریم الفاظی ہے حذیفہ ابن الیمان مریم الفاظی ہے اشراط ساعت میں سے بعت می علامات بیان فرما کی جب یہ علامات بوری ہوجا کیں تو تم ایعش بلاؤں کے متعلم رہو جن میں سے ایک آپ خو خست بیان فرما کی کہ اس و حضت جیسا کہ علم طبیعات ہے ثابت ہے جن میں سے ایک آپ نے خست بیان فرما کی کہ اس اور خست جیسا کہ علم طبیعات ہے ثابت ہے زائز ہے کے سب ہے ہوتا ہے بہی خست سے مراد جناب مرور کا کات کی زلازل ہے ہے اور یہ زئین کے اندر کا تغیر بھی جس کے سب سے کشت سے زلز لے آویں پیدا ہوچکا ہے اور چھلے میں زئین کے اندر کا تغیر بھی اس قدر زلز لے اس میں بھی اس قدر موتی ان سالوں میں زلزلوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں کہ چھلی کئی صدیوں میں بھی اس قدر موتی ان سالوں میں زلزلوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں کہ چھلی کئی صدیوں میں بھی اس قدر موتی زلزلوں سے نہیں ہو کہیں۔

 یں شبہ تدلیس وغیرہ کا نہیں کیا جاسکا' تیسری خصوصیت اس نشان میں بیہ ہے کہ جوعلامتیں اس میں بتائی گئیں ہیں کہلی کتب میں مجمی اننی علامتوں کے ساتھ مسیح کی آمد طافی کی خبردی گئی ہے چنا نچہ افچیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک بیہ علامت بھی بتائی ہے کہ اس وقت ''صورح تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا'' ''<sup>10</sup> جس کا مطلب دو مرے الفاظ میں بیہ ہے کہ سورج اور چاند کو اس کے زمانے میں گمر بمن کیے گا۔

گویں ان مینگلو ئیوں کو بیان کر رہا ہوں جن کا احادیث میں ذکر آتا ہے مگر میں اس جگہ اس بات کا ذکر کرتا غیر محل فہیں سیجھتا کہ قرآن کریم میں قرب قیامت کی طلاحت میں میں ہیں ہے ایک علامت میں اشد تعالیٰ فرماتا ہے بیشنگل اسکان کوور کا افغیلہ قباذا کری البیکتی کو بیسک الفقیر کو جھیے المنشن کی الفقیر کو الفقیر کا کہ بیا کہ بیاں کا معامل کے کہ انسان کو جیرت میں ڈال دیں کے اور چاند کو گر بین کے بعد کر دینے جائیں کے لین اس ماہ میں چاند کر بین کے بعد سورج کر بین جو گو تک کہ وریخ جائیں گا گئی ہے اس لئے مورج کی کہ دیا کہ معنی کی آئید بھی قیامت کے قریب زمانے میں بتائی گئی ہے اس لئے قرآن کر بین بولا کے کہ ورائل حدیث کے معمون کی تائید ہوتی ہے۔

غرض جیساکد اوپر بتایا گیاہے ہیہ پیشگوئی خاص اہمیت رکھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ااسا اور محل میں ہیں ہیں گوری ہوگئی ہے جن الفاظ میں کہ احادیث مطابق ۱۹۸۳ء میں ہیہ پیشگوئی امییہ انہیں الفاظ میں اور ی ہوگئی ہے جن الفاظ میں کہ احادیث میں اے بیان کیا گیا تھا گیا تھا ہیں کہ احادیث میں اے بیان کیا گیا تھا گیا تھا کہ معنویں تاریخ کو چاند گر بن لگا اور سورج گر بن کی تاریخوں میں ہے در میانی لیتی اٹھا کیسویں تاریخ کو مورج کو گر بن لگا اور ایک ایسے آدی کے ذمانے میں گا بو مہدویت کا وعوی کر رہا تھا۔ پس ہرایک مسلمان کہلانے والے کیلئے وور استوں میں ہے ایک کا اختیار کر نافرض ہوگیا یا تو وہ اس کلام نبوی میں گر بن لگنے کی پہلی اور ور میانی تاریخوں میں گر بن لگنے گا سوائے مہدی کے چاند اور سورج کو گر بن لگنے کی پہلی اور ور میانی تاریخوں میں گر بن لگنے گا سوائے مہدی کے اور اس محتمل کو تبول کرے جس کی تائید قرآن کریم اور پہلے انبیاء کی کتب ہے بھی ہوتی ہے اور اس محتمل کو تبول کرے جس کے دعوائے مہدویت کے بعد اللہ تعالی نے یہ نشان کیا ہم وہ تبول کرے جس کے دعوائے مہدویت کے بعد اللہ تعالی نے یہ نشان کیا گریم دااور اس کے رسول کو تبول کرے جس کے دعوائے مہدویت کے بعد اللہ تعالی نے یہ نشان کیا ہم کی محدوں کے ایک ایک علامت مہدی کی کا طاہر کریم ناور پہلے انہوں نے ایک ایک علامت مہدی کی کا طرح کریم کیا گیا کہ محدویت کے ایک میک علامت مہدی کی کا خور کیم کیا کیور کریم کیا گیا کہ کے ایک علامت مہدی کی

بتائی جو در حقیقت کوئی علامت ہی شیں تھی اور جس ہے کسی مدعی کے دعویٰ کی صداقت ثابت کرنا فلاف عص ہے۔

بعض لوگ بیا عمراض کیا کرتے ہیں کہ پیشکوئی میں چاند کو پہلی تاریخ اور سورج کو درمیانی تاریخ اور سورج کو درمیانی تاریخ میں گربن کاتم ذکر کرتے ہو وہ تیر عرصی اور اٹھا کیسویں تاریخ کو بوا ہے لیکن ہیں اعتراض ایک ذرائے تذریب نمایت فلط اور الفاظ مدیث کے خلاف معلوم ہو تاہے۔ بیاوگ اس امر کو شیس دیکھتے کہ چانداور مورج کو خاص تاریخوں میں گربن لگا کرتا ہے اور اس قاعدے میں فرق شیس پڑ سکتا جب تک کا نکات عالم کونہ و بالانہ کردیا جائے ہیں اگروہ منے درست ہیں جو بیاوگ کرتے ہیں تو بیا ناکہ کرتے ہیں تو بیا ناکہ علامت تو ہو سکتا ہے مگر قرب تیامت اور زمانہ ممدی کی علامت نمیں ہو سکتا۔

یہ وہ علامات ہیں جو رسول کریم اللطاق نے متح موجود کے متعلق بیان فرمائی ہیں اور گو
ان میں سے بعض ایک ایک ہی متح موجود کے زمانے کی ہے اور اس کیلئے نشان ہے لیکن
ور حقیقت رسول کریم اللطاق کا ان علامات کے بیان کرنے سے متح موجود کے زمانے کے
خالات کو مجموع طور پرلوگوں کے سامنے اس صورت میں لاناتھا کہ کمی کوشک وشبہ کی
مخبائش نہ رہے۔اس میں کوئی شک نیس کہ طاعون پہلے زمانوں میں مجمی پرتی رہی ہے 'اس

میں بھی کوئی ڈی خمیں کہ زلزلے پہلے بھی آتے رہے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جوئے کی زیادت پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اخلاق لوگوں کے پہلے بھی جُڑتے رہے ہیں مسیوں کو بھی ایک زمانے میں ایک معتدبہ حصہ عالم بر افتدار

پہلے بھی بلزتے رہے ہیں' مسیحیوں کو بھی ایک زمانے میں ایک معتقد بہ حصہ عام پر افتدار عاصل رہ چکاہے مگر سوال میہ ہے کہ میہ سب بحالات جو مسیح سوعود کے زمانے کے رسول کریم اللہ کا بیج نے بتائے ہیں مجمی کسی وقت دنیا میں جمع بھی ہوئے ہیں یا ان کا کسی اور زمانے میں جمع

ہونا ممکن بھی ہے؟ اس موال کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ نہیں ہر گز نہیں۔اگر ایک مخص کو جے اس زمانے کی حالت معلوم نہ ہو پہلے اخبار رسول کریم اللطائیۃ ہے واقف

کیا جائے بھرا سے دنیا کی تاریخ کی کتب دے دی جاویں کدان کو پڑھ کر بتاؤ کہ مسی موعود کے ظاہر ہونے کا کون سازماند ہے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر کے اس

زمانے کے شروع ہونے تک کمی ایک زمانے کو بھی مسیح موعود کا زمانہ قرار نہیں دے گا لیکن جو نمی وہ اس زمانے کے حالات کو پڑھے گائے اختیار بول اٹھے گا کہ اگر محمد رسول اللہ

الفاظی نے جو کچھ کما تھا تج ہے تو میج موعود کے ظاہر ہونے کا یکی زمانہ ہے کیو نکہ وہ ایک طرف دین ہے ہے تا ہم کادو سری طرف علوم دنیاوی کی ترقی کو دیکھیے گا دو سری طرف علوم دنیاوی کی ترقی کو دیکھیے گا دو سری طرف علوم دنیاوی

کی حکومت کو بعد اقدّار کے ضعیف پائے گا مسیحیت کو تنزل کے بعد ترتی کی طرف قدم مار تا ہوا دیکھے گا مسیحیت کے مانے والوں کو ساری دولت پر قابض محراس کے مخالفوں کو غریب پائے گا' باوجود طبّ اور سائنس کی ترقی کے طاعون اور انفلو ننزاکی اجاڑ دینے والی

ریب پات کا بازور بساور کے سامنے آئے گایاریوں کواس زمانے میں کیڑوں کی طرف منسوب کئے جانے کاعال اسے معلوم ہوگا 'رسوم اور بدعات میں لوگوں کو جلاء بائے گا 'ریل منسوب کئے جانے کاعال اسے معلوم ہوگا 'رسوم اور بدعات میں لوگوں کو جلاء بائے گا 'ریل

اور د خانی جہازوں کی خبر پڑھے گا' بکلوں کی گرم ہازاری کا نقشہ دیکھے گا' زلزلوں کی کثرت معلوم کرے گا' یا جوج اور ماُجوج کی حکومت کا دور دور ہ پائے گا' آسان پر چاند اور سورج گر ہن اس کی آنکھوں کو کھولے گا' زمین پر دولت کی کثرت' مزدوروں کی بیے ترتی اس کی

توجہ کواپی طرف پھیریں گی عرض ایک ایک صفحہ اس زمانے کی اکریخ کا ادراس صدی کے واقعات کا اس کواس امر کی طرف توجہ دلائے گاکہ یمی زمانہ مسیح موعود کا ہے دہ ایک

ے دیں ہے۔ ایک چزیر نظر نمیں ڈالے کا بلکہ مجموعی طور پر سب نشانات پر غور کرے گا تواس کے ہاتھ کانب جائس کے اور اس کادل دھڑنے گئے گا اور وہ بے اختیار کتاب کو بیئہ کردے گا اور بول اٹھے گاکہ میرا کام فتم ہوگیا' آگے پڑھتافضول ہے میں موعودیا توای زمانے میں ہیں۔

بلہ میں اس جگہ ایک اعتراض کاذکر کر دینا بھی ضروری سجھتا ہوں جے مخالف اپنے زعم میں ایک

زبردست اعتراض سجھتا ہے اور دورہ یہ ہے کہ میں موعود کی آمدے پہلے دجال کی آمد کی خردی گئی
ہوری نکہ اب تک نہیں آیا۔ اس لئے میں موعود نہیں آسکا۔

اگر دجال کی خرایک میشکوئی نه ہوتی توب اعتراض کچھ حقیقت بھی رکھتالیکن به دیکھتے ہوئے کہ دجال کی خرایک میشکوئی نہ ہوتی توب کا دجال کی آمد بطور میشکوئی ہے اور میشکوئیاں تعبیر طلب ہوتی ہیں اس اعتراض کی کچھ بھی حقیقت باتی نہیں رہتی - ایک مسلمان قرآن کریم میں کالمشَّمْسُ کوالفَمَّرُدُولُونُهُمُ لِدَی مسلمان قرآن کریم میں کالمشَّمْسُ کوالفَمَرُدُولُونُهُمُ لِدی مسلمان قرآن کریم میں کالمشَمْسُ کا مسلمان الله کی خرایک غیر کرمی میں الکارے قواس پر صرور افروس ہے۔

افسوس ہے کہ دجال کی پینگلوئی کو سیجھنے کیلئے دو سمری احادیث اور سنت اللہ پر پالکل غور نہیں کیا گیا جبکہ میہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ متح موعود کی آمدے پہلے دجال کا خروج ہو گااور میہ بھی کہ اس وقت میسجیت کا بھی مخت زور ہو گاؤ گیا اس سے یہ نتیجہ نہیں لکٹا کہ دجال سے مراد میسجیت ہی ہے جو ذکہ ایک ہی وقت بیں دجال اور میسجیت کس طرح دنیا پر غالب آسکتے ہیں دونوں کا ایک ہی وقت دنیار غلبہ بتا تا ہے کہ در حقیقت ایک ہی چزنے دونام ہیں۔

ایک اوربات ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دجال اور مسی فتشر ایک بی شخے ہے اوروہ سد کہ رسول

کریم الفائلی و آیات میں مسیحیت کا رہ ہے چنا کا علام فرائل ہورہ کھفی پڑھتا تایا ہے اور سورہ کھف کی

ایٹر اللہ دس آیات میں مسیحیت کا رہ ہے چنا نچہ فرباتا ہے کو بُنْوَر اللّٰوِیْنَ فَالْمُوالَّذَ فَوْلُ اللّٰهِ فُولُدُا اللّٰهِ فُولُدُا اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهُ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ اللّٰهِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمُ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ فَاللّٰمِ مُن مُن مُن فَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ فَاللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

در حقیقت دجال کے پنچاہے میں لوگوں کوسب سے بندی ٹھوکریہ کلی ہے کہ وہ اس ایک آدی

## نازل ہواہے یا پھروہ مجھی نازل نہ ہو گا۔

بقيه حاشيه صغحه نمبر

مجھتے رہے ہیں طال نکدوہ ایک آدی نمیں ہے کتب لغت میں دجال کے معنے یہ لکھے ہیں اوّمان الَّدَّجَّالِ ۥالنَّشَوْدِيْدِ لِلرَّفْقَةِ ٱلْعَظِيْمَةِ ۗنُعَظِّى ٱلأرْضَ بِكَثْرَةَ الْفِلهَا وَقِيلَ هِيَ الرِّفْقَةُ نَحْمِلُ المُنَاءُ لِلتَّجَارُة الما كَالتَّجَالُ الرَّفْقَةُ الْمُطلِمَةُ علام الله برى ماعت كوكتي بي جو ز ٹین کوائج کھڑت ہے ڈھانگ دے اور کیفس لوگ اس کے بیر معنے کرتے ہیں کہ بیدالی جماعت کانام ہے جواسباب تجارت دنیامیں لئے مچرے اور بہ تعریف میسجیت کے منادوں پر بوری طرح چسپاں ہوتی ہے وہ ا بن فر ہی کتب کی تجارت کے علاوہ اینے مثن کی کامیالی کیلئے ہر قتم کے اسباب اور سامان جو لوگوں کی ولچیں کاموجب ہوں ساتھ رکھتے ہیں اور کی تشم کی تجارتیں مثن کے کام کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں ادرای طرح دجال کے منے لکھے ہیں اُ معمور م اللہ اللہ اور مسحی پادریوں سے زیادہ کون ملم ساز ہوگاجو ایک انسان کوالی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں خدا نظرآنے لگتا ہے باتی رہیں ہے باتیں کہ دجال کاناہو گااوراس کا یک کد ھاہو گا جو برا قد آور ہوگا اور اس کے آھے چھے دھوئیں کابادل ملے گاسویہ سب باتیں تجیرطلب ہیں-دجال کے کانے ہونے سے مراداس کی روصانی کمزوری ہے کیو تک وائیں طرف بیشہ رؤیا میں وس اور يمن يردالت كرتى ہے- لى وجال ك دائي آنكه سے كانے ہونے كامطلب بيب كدوه روحانیت سے بالکل کورا ہو گااور اس کے گدھے سے مرادیہ رمل ہے جو مسیحی ممالک میں ایجاد ہوئی اس کی رفنار بھی گدھ کے مشابہ ہے اور یہ آگ اور یانی سے چلتی ہے اور اس کے آ کے اور پیچھے دھو کیں کے بادل ہوتے ہیں اور مسیحی یادری اس سے فائدہ اٹھا کر ساری دنیا میں مچيل محتے ہیں۔

یہ نہیں کہ اچا سکتا کہ بیہ تو تا دیلیں ہیں کیو تکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے ثابت ہے کہ د جال کے متعلق جو اخبار ہیں وہ تا دیل طلب ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم این صیاد کے دیکھنے کے لئے مکتے جس کے متعلق عجیب خبریں مشہور تھیں اس سے جو ہاتیں آپ نے کیس ان سے معلوم ہوا کہ اس کو پچھ پچھ شیطانی القاء ہوتے ہیں اس پر حضرت عمر شیخ تلوار کھنچ کی اور قسم کھاکر کہا کہ ہی دجال ہے اور اسے قبل کرنا چاہا محررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں من کیااور فرمالے کہ آگریہ دجال نہیں تواس کا ارتاد رست نہیں

## تیسری دلیل نساطقه آفتاب آمد دلیل آفتاب

اس بات کے ثابت کرنے کے بعد کہ زمانہ لگار لگار کراس وقت ایک مصلح کو طلب کر رہا ہے اور میہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمادت سے ثابت ہو تاہے کہ اس وقت کا مصلح مسیح موعود اور مهدی مسعود کے سوااور کوئی نہیں اور میہ کہ چو تکہ مسیح موعود ہونے کے مدعی

بقيدحاشيه صغحه

اوراگرید دجال ہے تواس کا ارنا می کیلئے مقد رہے توا ہے ار نمیں سکتا

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دجال ہے متعلق جس قد را خبار ہیں وہ تجیر طلب ہیں کیونکہ
جب حضرت عمر شے ابن صاد کو دجال قرار دیا تو رسول کریم اللاہ ہی ہے ان کو متعنیں کیا حالا تکہ
آپ کے خود دجال کی بید علامتیں بتائی تھیں کہ اس کے اشعے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اللہ اور بید کہ وہ کانا
ہوگا اللہ تعانا اور ہو کہ دو ہدید میں نمیں آئے گا اللہ ہے بیتوں پائیں ابن صاد شرب بیا گی جاتی تھیں ، وہ کانا
کانا نہ تعانا اور وہ ہدیے ہیں موجود تعاا کر دجال کی نسبت جس قد را اخبار تھیں وہ اپنی فاہری شکل
نظر شمیں آیا اور وہ ہدیے میں موجود تعاا کر دجال کی نسبت جس قد را اخبار تھیں وہ اپنی فاہری شکل
شمین ہوری ہوئے وہ ان تھیں تو کیوں کہ دجال کا ناہوگا اس کے ماتھ پر کافر کلھا ہوگا وہ دیدنہ
میں داخل نہ ہوئے گا کیا آپ کا حضرت عمر شک قول کو روز نہ کرنا نابکہ تروز کا اظمار کر نابتا تاشیں کہ
رسول کریم اللاہ ہی ہیں اس امر کو جائز سجے تھی کہ دجال کا ناہوگا اب کیا ہوگا تیں بنائی گئی ہیں وہ اصل الفاظ
میں بوری نہ ہوں بلکہ کی اور رنگ میں بوری ہو جائیں اور اگر رسول کریم اللی فاظ کے
مقدل اخبار کو تجبیر طلب قرار دیتے تھے تو کہ وجائیں اور اگر رسول کریم اللی فاظ کو سے مقد موثر کر الفاظ کو سے اخبار کو تجبیر طلب قرار دیتے تھے تو کی اور رکا کیا تی ہے۔ دوواقعات سے مقد موثر کر الفاظ کو سے اخبار کو توجہ طلب قرار دیتے تھے تو کی وہ در کائیں ہے۔ دو واقعات سے مقد موثر کر الفاظ کو سے کہو کر بیٹھ جاتے اور ان کے معنوں اور مطلب ہے فور شد کرے۔ مند

صرف بانی سلسلہ احمد یہ ہیں اس لئے ان کے دعوئی کو ردّ کرنا کویا غدا تعانی کی سنت کا ابطال اور رسول کریم ﷺ کے اقرال کی پیک ہے -اب میں جناب کے سامنے ان دلا کل کو پیش کر تاہوں جن سے میہ طابت ہو تا ہے کہ مرزاغلام احمد علیہ العالم ۃ والسلام اپنے وعوے میں راست باز شخے اور غدا تعانی کی طرف سے مامور اور قمر سل تھے اور ان دلا تل میں سے سب سے پہلے میں کشس ناطفہ کی دلیل بیان کر تاہوں-

میری مراداس جگہ نفس ناطقہ ہے وہ نہیں جو پہلی کتب میں لی جاتی ہے بلکہ نفس ناطقہ ہے مرادوہ نفس ہے جے قرآن کریم نے اپنی صدافت کی آپ دلیل قرار دیا ہے۔

نس ہے جے قرآن کریم نے اپنی صدافت کی آپ دیل قرار دیا ہے۔

سورة پونس میں اللہ تعالی فرمات ہے وَاذَا تُشالی عَلَیْهِمْ اَمَاتُسَا بَیْنِیْتِ قَالَ الّذِیْنَ لاَ بَرْجُونَ

الْعَانَّةِ مَا الْدِیْنِ عِیْرِ الْمَدَّانَ اَوْبَدِّ لَهُ قُلُ مَا بِکُونُ لِیْ اَنْہُوا اَمْاتَ اَبْتِیْنِیْ قَالَ اللّهُ عَالَیْوْنَ اَمْاتُونَ اَمْنَ اَمْدِیْنَ اِنْهُ اَلْلَهُ مَا اَلْلَهُ مَا اَلْلَهُ مَا اَلْلَهُ عَالَمُونَ اللّهُ عَالَمُونَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَمُونَ اللّهُ عَالَمُونَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَمُونَ اللّهُ عَالَمُونَةُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

یہ ایک دلیل ہے جو قرآن کریم نے رسول کریم اللظظ کی سچائی کا دی ہے اور یہ ولیل ہر راسباز کے دعویٰ کی سچائی پر کھنے کیلئے ایک زبروست معیار ہے۔ سورج کی ولیل اس سے زبروست اور پچھ نہیں کہ خودسورج موجو دہے۔ اس طرح صادق اور راسباز کی صداقت کے ولائل میں سے ایک زبروست دلیل اس کا اپنا لئس ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے ' مخالفوں اور موافقوں کو مخاطب کرکے کہتاہے ' ناوا تفوں اور واقفوں سے کہتاہے ' اجنبیوں اور را زداروں سے کہتا ہے کہ چھے ویکھو اور چھے جھوٹا کہنے ہے ' کہلے سوچ لوکہ کیاتم جھے جھوٹا کہ سکتے ہو؟ کیا

ے وہ تمام ذرائع نہیں نکل جائیں گے جن حقیقت معلوم کیاکرتے ہو؟ اور کیامفتری قرار دے کرتم پروہ سب دروا زے بند نہیں ہو جائیں مے جن میں سے گزر کرتم ثنابد مقصود کو پایا کرتے ہو۔ دنیا کی ہر چیز نشکسل جاہتی ہے اور مدارج رکھتی ہے نہ نیکی درمیانی مدارج کو ترک کرکے اپنے کمال تک پہنچ کتی ہے اور نہ مدی درمیانی منازل کو چھو ژ کرایی انتہاء کو پاسکتی ہے پھر میرس طرح ممکن ہے کہ مغرب کی دو ڑنے والا اچانک اینے آپ کو مشرق کے دور کنارے پر دیکھے ؟ اور جنوب کی طرف جانے والا اُنق شال میں اپنے آپ کو کھڑایائے؟ میں نے اپنی سب زندگی تم میں گزاری ہے۔ میں چھوٹا تھا ا در تهمارے ہاتھوں میں پڑا ہوا 'میں جوان تھاا در تمهارے ہاتھوں میں ادھیز ہوا 'میری خلوت و جلوت کے واقف بھی تم میں موجو دہیں 'میرا کوئی کام تم سے پوشیدہ نسیں اور کوئی قول تم سے مخفی نسیں چرکوئی تم میں سے ہے جو میہ کھ سے کہ میں نے بھی جھوٹ بولا ہویا ظلم کیا ہویا فریب کیا ہویا د هو کادیا ہو' یا کسی کاحق مار اہو' یا اپنی بڑائی جاہی ہو' یا حکومت حاصل کرنے کی کو شش کی ہو' ہر میدان میں تم نے جھے آ زمایا اور ہر حالت میں تم نے مجھے پر کھا تکر ہیشہ میرے قدم کو جاد وَاعتدال پر دیکھاا در ہر کھوٹ سے جھے پاک پایا حتی کہ دوست اور دعمن سے میں نے امین وصادق کا خطاب پایا پھر یہ کیابات ہے کہ کل شام تک توش ا بین تھا'صادق تھا' راستباز تھا' جھوٹ سے کوسوں دور تھا' رائی پر فدا تھا بلکہ رائی مجھے پر فخر کرتی تھی' ہریات اور ہرمعالمہ میں تم مجھے پراعتبار کرتے <u>تھے</u> ا در میرے ہر قول کو تم قبول کرتے تھے گر آج ایک دن میں ایسا تغیر ہو گیا کہ میں پر تر ہے پر تر اور ے گندا ہو کیایا تو بھی آ دمیوں پر جموث نہ بائد ھاتھایا اب اللہ پر جموٹ بائد ھنے لگا' اس قدر تغیراور اس قدر تبدیلی کی کیا قانون قدرت میں کہیں بھی مثال ملتی ہے؟ا یک وودن کی بات ہوتی توتم کمد دیتے کہ مکلف ہے ایساین گیامال دوسال کامعاملہ ہو تاتوتم کیتے ہمیں وحو کادیتے کو اس نے بیہ طریق اختیار کر رکھا تھا گرساری کی ساری عمرتم میں گزار چکا ہوں' بیچین کو تم نے دیکیے لیا'جوانی کوتم نے مشاہرہ کیا کمولت کا زمانہ تمہاری نظروں کے سامنے گز را'اس قدر تکلف اور اس قدر بناوٹ کس طرح ممکن تھی۔ بچین کے زمانے میں جب اپنے بھطے فرے کی بھی خرشیں ہوتی میں نے بناوٹ کس طرح کی 'جوانی جو دیوانی کملاتی ہے اس میں میں نے فریب سے اپنی حالت کو کس طرح چھپایا' آخر کچھ تو سوچو کہ بیہ فریب کب ہوااور کس نے کیااور اگر غورو فکر کر کے میری زندگی کوبے عیب اور بے لوث ہی نہ یاؤ بلکہ تم اے نیکی کامجمیہ اور ص

دیکھو تو پھر سورج کو دیکھتے ہوئے رات کا اعلان نہ کرواور نور کی موجود گی میں قلمت کے شاکی نہ بنو تھو تو ہوں کے سوااور کس دلیل کی ضرورت ہے؟اور میرے پچھلے چال چلن کو چھو تو کراور کس جمت کی حاجت ہے؟ میرانس خود بھی پر گواہ ہے اور میری زندگی بھی پر شاہد ہے اگر تم بیس سے ہم شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کردیکھے تو اس کا دل اور اس کا دماغ بھی اس امر کی شمادت سے قائم ہے 'راستی کو اس پر نخر ہے اور اس کو راتتی پر نخر ہے 'اور کی کھٹے دو سری چیزوں کا عماج نمیس اس کی مثال اور اس کو راتتی پر نخر ہے 'اور کی کھٹے دو سری چیزوں کا عماج نمیس اس کی مثال آفاب کی ہے۔

یں وہ زبردست دلیل ہے جس نے ابو بکر" کے دل میں گھر کرلیا اور یمی وہ طاقتور دلیل ہے جو ہیشہ صداقت پند لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی جائے گی جب آنخضرت للاہاﷺ نے دعویٰ کیاتھااس وقت حضرت ابو بکر اینے ایک دوست کے گھریر تشریف رکھتے تھے وہیں آپ کی ایک آ زادلونڈی نے اطلاع دی کہ آپ کے دوست کی بیوی کہتی ہے کہ اس کا خاونداس قتم كاني موكيا ب جس قتم كاني موى كوبيان كرتے بين- آب الى وقت اٹھ كررسول كريم موں - حضرت ابو بکر" نے اس بات کو سنتے ہی آپ <sup>م</sup> کے دعویٰ کو تسلیم کرلیا چنانچہ رسول کریم عِنْدَهُ كُبُوةً وَنَظَرُ وَتُرَدُّدُ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ اَمِي كَيْرِمَا عَكَمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكُرْتُ لَهُ میں نے کسی کو اسلام کی طرف نہیں بلایا تگراس کی طرف سے پچھے روک اور فکر اور تر دّو ظاہر ہوا 'لیکن ابو بکر " کے سامنے جب اسلام پیش کیا تو ہ بالکل متردّ د نہیں ہوا بلکہ اس نے خو واسلام کو قبول کرلیا۔ بیر کیا چیز تھی جس نے حضرت ابو بکر "کو بغیر کمی نثان کے دیکھیے رسول کریم" پر ا يمان لان كيليم مجود كرديا- بدر سول كريم الفافيات كالنس ناطقه تفاجوا بي سجائي كا آب شايد ب-حضرت خدیجه ه حضرت علی اور حضرت زیده بن حارث بھی ای دلیل کو دیکھ کر ایمان لائے بلکہ حضرت خدیجہ ٹ نے تو نمایت وضاحت ہے اس دلیل کواینے ایمان کی دجہ کے طور پر بیان بھی کیا ہے جب رسول کریم ﷺ کو غار حرامیں فرشتہ نظر آیا اور آپ نے آکر حضرت فديجة السي كل واقعه بيان كرك فرماياكم كفَدْ خَيشْيْتُ عَلَى نَفْسِتْ كم مِن إِي جان ك متعلق دُر يَا مِون تُواس وقت حفرت خديجه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِحْجُوابٍ مِينَ كِهَا- كَلَّا هُ اللَّه

مَا يُخْرِيْكَ اللَّهُ ٱبِدَّا اِنَّكَ كَتَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَحْمِلُ الْكُلَّ وَ تَكْسِمُ الْمَعْدُومَ وَ تَعْرِى المَخْرُومَ وَ تَعْرِى المَخْرُومَ وَ تَعْرِى المَخْرُومَ وَ تَعْرِى المَخْرُومَ اللهِ تِحْدِكُ مِن اللهِ تِحْدَاكَ مِن اللهِ اوروه رسوانین کرتا ہے اور پیکس کالا جِحَدا شاتا ہے اوروه اطاق فائلہ واس ذمانے میں بالکل مفقود تھے تجھ میں پائے جاتے جی اور تو ممان کی ممان داری کرتا ہے۔ داری کرتا ہے۔

غرض نی کی صداقت کی پہلی اند رونی ولیل اس کانفس ہو تا ہے جو بزبان حال اس کی سپائی پائی رو آب ہو تا ہے جو بزبان حال اس کی سپائی میں گرواہ ہو تا ہے اور اس کی گوائی الی ذیر دست ہوتی ہے کہ اس کی موجو دگی میں کسی اور معجوہ یا آجت کی ضرورت بی بیش نہیں آئی اور مید دلیل حضرت مرز اغلام احمد صاحب کی سپائی خابت کرنے کیلئے بھی اللہ تعالی نے آئاری ہے ۔ آپ قادیان کے رہنے والے تھے جس میں ہندوستان کے میں اللہ تعالی نے آئی گا تا رہ مسلمان لیتے ہیں گویا آپ کی زندگی کے محران تین تو موں کے آدمی ہے۔ آپ کے خاندانی تعلقات ان لوگوں ہے ایسے نہ تھے کہ ان کو آپ ہے کہ ہمدردی ہو کیو تھے۔ آپ کے خاندانی تعلقات ان لوگوں ہے ایسے نہ تھے کہ ان کو آپ سے کہ ہم ہمدردی ہو کیو تھے۔ آپ کی ایٹر ائی عمر کے ایام میں اگریزدں نے اس ملک پر قبضہ کرلیا تھا اور ان کی آخد و آپ کے آباء واجداد کی رعایا میں سے تھے اس انتقاب مکومت سے قائدہ اٹھا کرا ٹی آزادی کیلئے جدوجد شروع کردی اور آپ کے والد کے ساتھ تی تا تدہ اٹھا کرا ٹی آزادی کیلئے جدوجد شروع کردی اور آپ کے والد کے ساتھ تی تا تدہ اٹھا کرا ٹی آزادی کیلئے جدوجد شروع کردی اور آپ کے والد کے ساتھ تی تا تعدہ کیا شوروں کے نازعات اور مقدمات شروع ہوگئے تھے۔

یہ بھی نمیں کہ آپ ان مقدمات سے علیمدہ متھ یاوجو د آپ کی خلوت پیندی کے آپ کے والد صاحب نے تکماً پچھ عرصہ تک کیلئے آپ کو ان مقدمات کی پیروی کیلئے مقرر کردیا تھاجس کی دجہ سے بظاہر آپ ہی کو گوں کے مدمقائل شنے تئے۔

سکھوں کو خاص طور پر آپ کے خاندان سے عدادت تھی کیونکہ پچھ عرصہ کے لئے آپ کے خاندان کو اس علاقے سے ٹکال کروہی بیماں حاکم بن گئے تھے پس اس خاندان کی ترتی ان پر شاق گزرتی تھی اورا کیک تھم کی رقابت ان کے دلول میں تھی۔

آپ کو ابتدائی عمرے اسلام کی خدمت کا شوق تھا اور آپ مسیحی ' ہندواور سکے ندا ہب کے خلاف تقریر آاور تحریر آمپاشات جاری رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان ندا ہب کے پیروؤں کو لمبعاً آپ سے برخاش تھی۔

مرباوجود اس کے کہ سب اہل نداہب سے آپ کے تعلقات تھے اور سب سے ندہیں

دلچیں کی دجہ سے خالفت تھی ہر محص خواہ بندو ہو 'خواہ سکھ 'خواہ مسکھ' خواہ مسکمان اس بات کا مُرتر ہے کہ آپ کی زندگی دعوے سے پہلے نمایت ہے عیب اور پاک تھی اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق فائند آپ کو حاصل تھے بچائی کو آپ بھی نہ چھو ڑتے تھے ادر لوگوں کا اعتبار اور بیتین آپ پر اس قدر بدھا ہوا تھا کہ آپ کے خاندان کے دعمن بعض وفعہ ان حقوق کے تھینے کے لئے جن کے متعلق ان کو آپ کے خاندان سے اختلاف ہو آپ اس امریز دوردیتے تھے کہ آپ کو متعلق مترر کر دیا جائے جو فیصلہ آپ دیں وہ ان کو متطور ہوگا۔ غرض آپ کے حالات سے واقف لوگ ہر امریس آپ پر اعتبار کرتے تھے اور آپ کو رائی اور صدافت کا ایک مجمسہ یعنین کرتے تھے۔ کہ آپ کو سے کو زندگی مقدس زندگی ہے۔

یعنین کرتے تھے۔ مسیحی 'بندؤ' ملکھ گونہ بی اختلاف آپ سے رکھتے تھے گراس امرکا اقرار کرتے تھے کہ آپ کی زندگی مقدس زندگی ہے۔

لوگول کی جو رائے آپ کی نبیت تھی اس کا ایک نمونہ میں ایک فحض کے قلم سے لگا ہوا پیش کر تا ہوں جو بعد کو آپ کا خت مخالف ہو گیا اور آپ کے دعوے پر اس نے سب سے پہلے آپ کی تحفیر کا فتو کی دیا۔ یہ صاحب کوئی معمولی فحض شیں بلکہ اہل عدیث کے لیڈرا ور سردا ر مولوی مجد حسین صاحب بٹالوی ہیں۔ جنہوں نے آپ کی ایک کتاب برا ہیں احمد یہ بر راہو ہو کرتے ہوئے اپنے رسالہ اشاعۃ السنہ میں آپ کی نسب ہوں گوائی دی ہے

"مؤلف برامین احمد یا کے حالات و خیالات سے جس قدرہم واقف ہیں ہارے معاصرین سے ایسے واقف ہیں ہارے معاصرین سے ایسے واقف کم تکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن میں بلکہ اوا کل عمر کے (جب ہم قطبی و شرح آل پڑھتے تھے) ہمارے ہم کمتب-اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و طاقات و مراسلت برابر جاری ہے اس لئے ہمارا یہ کمنا کہ ہم ان کے حالات سے بہت واقف ہیں مبالخہ قرار نہ و یے جانے کے لاکن سے ۱۲۲۸۔

یہ بیان توان کا س ا مرکے متعلق ہے کہ ان کی شہادت یو نمی نہیں بلکہ لیے تجربہ اور صحت کا نتیجہ ہے اور ان کی شہادت میر ہے

"المارى رائے ميں يدكتاب (حفرت صاحب كى كتاب "براين احمديد" - مؤلف) اس زمانے ميں اور موجودہ طالات كى فطرے الى كتاب ہے جس كى نظير آج تك اسلام ميں تايف ميں موكى اور آئندہ كى خرشيں كك لَّ اللَّه يُدُهُدِ مُنْ بَعْدَ ذٰلِكَ اُهْرًا اور اس کا مولف بھی اسلام کی مائی و جانی و قلمی و اسانی و حالی و قالی لھرت میں ایسا ثابت قدم لکتا ہے۔ کہ مارے ان الفاظ کو کوئی الکتا ہے۔ جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم و کیسی جاتی ہے ہمارے ان الفاظ کو کوئی الگیا ہے اور ایشیانی مبالغہ سیجیے تو ہم کو کم ہے کم ایک الی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام فحصوصاً فرقہ آریہ و برہم سان ہے اس زور شورے مقابلہ کیا گیا ہو اور و چار ایسے اشخاص انسار اسلام کی نشان دہی کرے جنہوں نے اسلام کی لھرت مائی و و چار ایسے اسلام کی لھرت مائی و بیائی و قلمی و اسانی کے علاوہ حالی لھرت کا بھی پیڑہ اٹھالیا ہو اور مخالفین اسلام اور مشکرین جائی ہو کہ جس کو وجود دالمام کا فکل ہو وہ ہمارے کیا ہو کہ جس کو وجود دالمام کا فکل ہو وہ ہمارے کیا ہو کہ جس کو وجود دالمام کا فکل موجود ہمارے کیا ہو کہ جس کو وجود دالمام کا فکل میں جمعہ کی کھاد ما ہو ۔ \*\* ۱۳ کیا۔

یہ رائے آپ کے چال چلن اور خدمت اسلام کی نسبت اس پخص کی ہے جس نے آپ

کے دعوائے میسجیت پر ان اٹل مکہ کی طرح جن کی ذبائیں رسول کریم الفلانی و امن و صادق

کتے ہوئے میسجیت پر ان اٹل مکہ کی طرح جن کی ذبائیں رسول کریم الفلانی عوائی و مادق

کتے ہوئے مختلہ ہوئی تخییں نہ صرف آپ کے دعوے کا اٹار کیا بلکہ اپنی باتی عمرآپ کی تخفیر
اور تخذیب اور مخالفت میں ہر کر دی مگر دعوے کے بعد کی مخالفت کوئی حقیقت نمیں رکھتی۔
قرآن کریم بتا تا ہے کہ یہ مکن نمیں کہ ایک فحض باوجو دہتیں داخوں میں آئی ہوئی زبان کی
طرح مخالفوں اور دشموں کے زغہ میں رہنے کے ہرووست ودشمن سے آپئی صدافت کا قرار
کروالے اور پخروہ ایک بی دن میں اللہ تعالیٰ پر جموث بائد ھے گئے۔ اللہ تعالیٰ طالم نمیں کہ
ایک فی کو جو اپنی ہے عیب زئدگی کا دشمن سے بھی اقرار کروالیتا ہے یہ بدلہ دے کرایک بی
دن میں اَسْتُو النّائِس بنا دے اور یا تو بڑے سے بڑا لائح اور مہیب سے مہیب خطرہ اسے
صدافت سے بچیر نمیں سکا تھا اور یا مجراللہ تعالیٰ اس کے دل کو الیا منچ کردے کہ وہ اچا تک

جس طرح رسول کریم اللانا یہ نے اپنے خالفوں کو چیننے پر چیننے دیا کہ وہ آپ کی پہلی زندگی پر حرف گیری کریں یا بتائیں کہ وہ آپ کو اعلیٰ درجہ کے اظامی کا عال نہیں سجھتے ہے مگر کو کی فحض آپ کے مقابلی ہے یہ آیا ای طرح حضرت مسج موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا تاہے کہ مجمی کوئی خالف تیری سوائح پر کوئی داغ نہیں لگا سے کا ۱۲۵ اور پھر اس دعوے کے مطابق متواتر خالفوں کو چیننج دیا کہ وہ آپ کے مقدس چال چلن کے خلاف کوئی بات پیش کریں یا ثابت کریں کہ وہ آپ کے چال جلن کو بھپن سے بیزها پے تک ایک اعلیٰ اور قابل تشکر کریں یا ثابت کریں ہے بیزها ہے تک ایک اعلیٰ اور قابل تحق شع گر باد جو دیار بار مخالفوں کے اسلنے کے کوئی مختص آپ کے خلاف نمیں بول سکا اور اب تک بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو آپ کی جوانی کے حالات کے خلاف نمیں بول سکا اور اب تک بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو آپ کی جوانی کے عالات کے شاہد ہیں گروز ہو تھیا تھے اور نہ چھپا سکتے تھے اور نہ چھپا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موجود علیہ السلام کا چال چلن جمہرت انگیز طور پر اعلیٰ تھا اور بقول بہت سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپ کے بھین اور جوانی کی زندگی ''اللہ والوں کی زندگی'' تھی۔

زندگی'' تھی۔

پس جس طرح رسول کریم اللخانی کانٹس ناطقہ آپ کی صداقت کا ایک ذیروست جوت تھا جنے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں مخالفوں کے سامنے بطور جمت کے پیش کیا ہے اسی طرح مسے موعود علیہ السلام کی پہلی ذیدگی آپ کی صداقت کا ثبوت ہے جس کا کوئی ا تکار نہیں کر سکنا۔ آپ کا اپنانٹس بی آپ کی سچائی کا شاہد ہے۔

## چو تھی دلیل

## غلبه اسلام براديان باطله

چوتھی دلیل یا یوں کمنا چاہئے کہ چوتھی قسم کے دلائل آپ کی صداقت کے فبوت میں یہ
ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اس عظیم الشان مینگلوئی کو پو باکیا ہے جے قرآن کریم میں
مین موعود کا خاص کام قرار دیا گیا ہے لیمن آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اسلام کو دیگر ادیان پر
عالب کر کے دکھایا قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما ہے گھوالگوڈی اُرسک رکسو کہ بدائت اور
دِبنِ الْحَدِقِ لِبُخْلِهِ ہُو تَعَلَى الدِّیْنِ کُلِمِ ہِ اللہ علام اورین کو ہاتی تمام ادیان پر عالب کر کے دکھائے اور
دین حق دے کر مجیم ہے تاکہ اللہ تعالی اس دین کو ہاتی تمام ادیان پر عالب کر کے دکھائے اور
دول کریم اللہ اللہ اللہ تعالی اس معلوم ہوتا ہے کہ بیات زمانہ مین موعود میں ہوگی کیونکہ فتنہ
دوال کے قرتے اور یا جو جماجوج کی ہلاکت اور میسیمت کے منانے کاکام آپ کے مین کے تی

سپر دبیان فرمایا ہے اور میہ فتنے تمام فتنوں سے بڑے بتائے گئے ہیں اور میہ بھی خبر دی گئی ہے کہ د جال لینی مسیحیت کے حامی اس وقت سب ادبیان پر غالب آ جائیں گئے لیں ان پر غالب ہونے سے صاف طاہر ہے کہ دیگر ادبیان پر بھی اسلام کوظیہ حاصل ہوجائے گا۔

پی معلوم ہواکہ رابطہ کے کہ الیت بن کہتے ہے مراوش موعود کائی زائدہ اور بید معلوم ہواکہ رابطہ کے کہ الیت بن کہتے ہے مراوش موعود کائی زائدہ اور بید استفاط الیاب کہ قریباً تمام مسلمانوں کو اس سے انقاق ہے۔ چنانچہ تغییری آبین مکریم میں اس آبت کی تغییر میں کھا ہے کہ و دلوک عِنْد کُرُوُو عِنْسَی آبین مَریم کے زمانے میں ہوگا اور قرائن عقلیہ بھی ای کی تائید کرتے ہیں کیو تکہ تمام اویان کا ظہور میسا کہ اس زمانے میں ہواہے اس سے پہلے شمیل ما آبی میں ممل جول کے زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اور پیس کی ایجاد کے سب سے است کی اشاعت میں سمولت کے زیادہ ہوجانے کی وجہ سے امام اویان کے پیرووں میں ایک جوش پیدا ہوگیاہے اور اس قدر مداس کی حرووں میں ایک جوش پیدا ہوگیاہے اور اس قدر المجانب کی کشوت نظر تمیں آبی ہو کہ راسول کریم المجانب کی کشوت نظر تمیں تو صرف چاروین ہی اسلام کے مقابلے میں آبے تھے ۔ لیتی مشرکس مکہ کا ایک اور میں اور کیوں اور رکوں کا دین ۔ پس اُس زمان کی طور کا ایک اور میں اور کی اور وی کی ایجاد سے ار میں اور کی اور وی کی ایجاد سے اور ایوں اور تا راور پریس و غیرہ کی ایجاد سے قدام ہوگیاہے بیت شدت سے شور گوگیا۔

غرض قرآن کریم اور احادیث اور عمل صحح سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ادیان باطلہ پر نظاہری طور پر مسیح موعود کے زمانے ہیں ہی معدر ہے اور مسیح موعود کا اصل کام ہی ہے اس کام کو ایجالات اس کے مسیح موعود ہیں کام کو ایجالات اس کے مسیح موعود ہیں کچھ شکک نمیس اور واقعات سے خابت ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت مرز اغلام احرب کے ماتھوں سے بو تعون سے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے حضرت مرز اغلام احرب کے ہاتھوں سے بود اکر دیا ہے ہیں آپ ہی مسیح موعود ہیں۔

حضرت مرزا غلام احمد ماحب کے دعویٰ سے پہلے اسلام کی حالت ایسی نازک ہو چکی تھی کہ خود مسلمانوں میں سے سمجھد اور زمانے سے آگاہ لوگ سے میسکو ٹیاں کرنے گئے تھے کہ چند ونوں میں اسلام بالکل مث جائے گااور حالات اس احرکی طرف اشارہ مجمی کر رہے تھے کیو نکہ مسجیت اس شرعت کے ساتھ اسلام کو کھاتی چلی جارہی تھی کہ ایک صدی تک اسلام کے بالکل من جانے کا خطرہ تھا مسلمان میچوں کے مقابلے بیں اس قدر ذک پر زک اٹھارہ ہے کہ نو مسلم اقوام تو الگ رہیں رسول کریم اللائے کی اولاد لین سادات بیں سے بزاروں اسلام کو چھو ڈر عیسائی ہو گئے جتے اور نہ صرف عیسائی ہو گئے جائے گئی اسلام کے چھو ڈر عیسائی ہو گئے جائے تھے اور منبرول پر چھ کر آخضرت اللائے کی ذات مقدس خلاف خت گذر المر پی پڑھ کر آخضرت اللائے کی ذات مقدس پر ایسے والآزار اتمام لگائے جاتے تھے کہ ایک مسلمان کا کلیجہ ان کو س کر چھائی ہو جا تا تھا۔ مسلمانوں کی کروری اس قد ربوھ کئی تھی کہ وہ مروہ قوم ہنوو کی جس کو جنینے کے میدان میں بھی کامیابی حاصل شیس ہوئی اور جو بھی انگام مسلمانوں کو جن وہ بیٹ اس پیدا ہوگئی اور اس میں ہے بھی ایک فرقہ آریوں کا گھڑا ہو گئی دراس میں ہے بھی ایک فرقہ آریوں کا گھڑا مروع کردی ۔ یہ نظارہ بالکل ایسائی تھا جیسے ایک بے خطائشا ٹی کی تعش پر گدھ جمج ہوجائے ہیں مروع کردی ۔ یہ نظارہ بالکل ایسائی تھا جیسے ایک بے خطائشا ٹی کی تعش پر گدھ جمج ہوجائے ہیں ۔ نور جا زور جازو ہے ڈر کراس کے قریب بھی نہ پیونکا کرتے تھے 'یااس کی ایوٹیاں توجہ مسلمان کو جہ اسلام کی اگریکے کو خس مسلمان کے اس مرکا قرار کرا تھی مسلمان کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض مسلمان خوبی مسلمان کے مسلمان کے اسلام کی احتاج کا من ان جا باجت کے مناسب حال تھے میں امراد کے کا اس امرکا قرار کرنے لگ گئی تھی کہ اسلام کے احکام زمانہ جا باجت کے مناسب حال تھے میں کرنا چاہئے۔ کے مناسب حال تھے میں کو دوبی دورہ نے کے روشن کے مطابق ان پر اعتراض خیس کرنا چاہئے۔

اس اندرونی مایوی اور بیرونی حیلے کے وقت حضرت اقد س مرز اظام احمد علیہ العلاقة والسلام نے اسلام کی حفاظت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلا حملہ ہی الیا زبروست کیا کہ وشنوں کے ہوشی وحواس کم ہوگئے۔ آپ نے ایک کتاب "برا بین احمد ہیں" کلھی جس بین اسلام کی صداقت کے ولائل کو یوشاخت بیان فرمایا اور شمنان اسلام کو چینج ویا کہ آگروہ اپنے المام کی صداقت کے ولائل مجمی نکال دیں گے تو آپ ان کو دس بزار روہ پید دیں گے۔ الحال باوجو داختوں تک ذور لگانے کے کوئی دشمن اس کتاب کا جواب ندوے سکا اور جندو ستان کے باوجو داختوں تک دور رگانے کے کوئی دشمن اس کتاب کا جواب ندوے سکا اور جندو ستان کے گئے کہ یا تواسلام دفاع کی بھی طاقت ند رکھتا تھایا اس مرومیدان کے پی بیش آگو دیے کے سب سب کی تکوار ادیان باطلہ کے مربر اس زور سے پڑنے گئی ہے کہ ان کو اپنی جانوں کے سال کی تکوار ادیان باطلہ کے مربر اس زور سے پڑنے گئی ہے کہ ان کو اپنی جانوں کے لائے ہیں۔

اس وفت تک آپ نے میبجیت کا دعویٰ شیں کیا تھا اور نہ لوگوں میں آپ کی مخالفت کا جوش پیدا ہوا تھا اور وہ تعصب سے خال متے - نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں مسلمانوں نے علی الاعلان کمنا شروع کردیا کہ یکی مخض اس زمانے کامجد دہے بلکہ لدھیانے کے ایک بزرگ نے جوابیخ زمانے کے اولیاء میں سے شار ہوتے تھے یہاں تک کھھ دیا کہ

ہم مریضوں کی ہے حبیں پہ نظر ہم میجا بنو خدا کیلئے کے اس کتاب کے بعد آپ کے اسلام کو حفاظت اور اس کی تائید ہیں اس قدر کو حش کی کہ آخر دشمنان اسلام کو حفاج کر اسلام مروہ نہیں بلکہ زندہ نہ ہب ہے اور ان کو قلر پڑگئی کہ امارے نہ ہب اسلام کے مقابلہ میں کیو جمر شمیری ہے۔ اور اس وقت اس نہ ہب کی جو سب نے زیادہ اپنی کامیابی پر آزارہ اتھا اور اسلام کو اپنا شکار سجھ رہا تھا بہ حالت ہے کہ اس کے مثل میں خطرت اقد س کے خدام ہے اس طرح بھائے ہیں جس طرح گدھے شیروں ہے بھائے ہیں اور کی ہیں بہ طاقت نہیں کہ وہ احمدی کے مقابلے پر کھڑا ہوجائے۔ آج آپ کے ذریعے اسلام سب نہ اہب پر ظافت نہیں کہ وہ احمدی کے مقابلے پر کھڑا ہوجائے۔ آج آپ کے ذریعے سے اسلام سب نہ اہب پر ظافت نہیں کہ وہ احمدی کے مقابلے پر کھڑا اور ایک کاری تکوار ہے کہ کو اس کی ضرب دیربیدا بنا اثر دو کھائی ہے تکراک اس کاری تکوار ہے کہ کو اس کی ضرب دیربیدا بنا اثر دو کھائی ہے تکراک اس کاری تکوار ہے کہ کو اس کی ضرب دیربیدا بنا اثر دو کھائی ہے تکراک اس کاری تکوار ہے کہ کو اس کی

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیحیت گو ابھی ای طرح دنیا کو تھیرے ہوئے ہے جس طرح پہلے تھی اور دیگر ادیان بھی ای طرح قائم ہیں جس طرح پہلے تھے تکراس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی موت کی تھنٹی نئے چکی ہے اور ان کی ریڑھ کی ٹری ٹوٹ چکی ہے - رسم و رواج کے اثر کے سب سے ابھی لوگ اسلام میں اس کثرت سے واظل نہیں ہوتے جس کثرت سے واظل ہونے یران کی موت ظاہر بیٹوں کو نظر آسکتی ہے تمرآ کا رظاہر ہو چکے ہیں۔

معظند آدمی چے ساندازہ لگا تاہے۔ حضرت اقد س کے ان پرالیادار کیا کہ اس کی ذریے وہ جانبر نمیں ہو کئے اور جلد یا بدیر ایک مُردہ ڈھیر کی طرح اسلام کے قد موں پر گریں گے وہ وار جو آپ نے غیرند اہب پر کئے اور جن کا نتیجہ ان کی تیشنی موت ہے ہیں۔

مسینی ند بهب پروار کستی ند بهب پر تو آپ کابد دار ب کداس کی تمام کامیا بی اس لیتین پر تقی مسینی نده به مسینی نده به کستی ند جسب پروار کستی خاره بو گئے اور پجرزنده بو کر آسان پر خدا کے دائے ہاتھ پر جانیٹھ ایک طرف ان کی موت جے لوگوں کیلئے ظاہر کیا جا تا تھا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کی لرچلادیتی تھی اور دو مری طرف ان کی زندگی اور آسان پر

دو سری ٹانگ مسیحت کے بُت کی حضرت مسیح کے زندہ آسان پر جانے اور خدا کے دائیے

ہاتھ بیٹھ جانے کی تھی۔ بیٹا نگ بھی آپ نے المجیلی ولا کل سے بی تو ٹردی کیو نکہ آپ نے المجیل

ہاتھ بیٹھ جانے کی تھی۔ بیٹا نگ بھی آپ نے المجیلی ولا کل سے بی تو ٹردی کیو کہ آپ نے المجیل سے بھلہ

ہرین ٹابران 'افغانستان اور ہندوستان کی طرف چلے گئے جیسا کہ لکھا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ

میں بی اسرا کیل کی گئیدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں میری اور بھی بھیٹری ہیں جواس بھیٹر فائے کی نہیں جھے ان کا بھی لانا ضرور ہے <sup>201</sup> اور تواری سے کا جات ہے کہ بابل کے بادشاہ

بخت نصر نے بنی اسرا کیل کے بارہ قبیلوں میں سے دس کو قید کر کے افغانستان کی طرف جلاو طن

کردیا تھا۔ ۲<sup>21</sup> پس حضرت مسیح کے اس قول کے مطابق ان کا افغانستان اور کشمیر کی طرف آنا

ضروری تھا ' تک کہ وہ ان گئیدہ بھیڑوں کو خدا کا کلام پہنچادیں آگروہ او ھرنہ آتے توا ہے اقرار کے مطابق ان کی بعثیت نواور عبث ہو جاتی۔

کے مطابق ان کی بعثیت نواور عبث ہو جاتی۔

آپ نے انجیلی شمادت کے علاوہ تاریخی اور جغرافیائی شمادت سے بھی اس دعویٰ کو پاپیہ

جوت تک پنچا دیا چنانچ پرانی میتی تاریخوں سے طابت کر دیا کہ حضرت مین کے حواری ہندوستان کی طرف آیا کرتے تھے اور یہ کہ تبت ہیں ایک کتاب بالکل انجیل کی تعلیم کے مشابہ موجود ہے جس بیس یہ دعو کی کیا گیا ہے کہ اس بیس عینی کی زندگی کے طالت ہیں جس سے معلوم ہوا کہ مین علیے السلام ان علاقوں کی طرف ضرور آئے تھے۔ ای طرح آپ نے طابت کیا کہ اس امری تاریخ سے یہ یہ اور افغانستان اور کشمیر کے آٹار اور شہروں کے نام اس امری تفدیق کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہووی لا کربیائے گئے تھے چنانچ کشمیر کے معنی جو کہ اصل تفدیق کرتے ہیں کہ ان ممالک میں یہووی لا کربیائے گئے تھے چنانچ کشمیر کے معنی جو کہ اصل کے بیس اور افغانستان اور شیر شام کا فام ہے۔ ای طرح کا بل اور بہت سے میں کشیر ہے (جبیا کہ اصل یا شعدوں کے بیں اور شیر شام کا فام ہے۔ ای طرح کا بل اور بہت سے دو سرے افغانی شہروں کے نام شام کے شہروں کے نام فام کے شہروں کے بیا دور بہت سے کہ باشند وں کے چروں کی ہاون کے بیا دور بہت ہی بین اسرائیل کے چروں کی بناوٹ سے مشمر سری کے باشعدوں کے چروں کی ہٹری کی بارٹ تاریخ ہے میچ کی قبر کا بھی ہو تا ہے کہ یہ ایک نی کی قبر گراہی ہو تا ہے کہ یہ ایک نی کی قبر کرے شہراؤہ نی کی تین اسرائیل ہو تھا اور تشمیر کے شہرائی وہ کے آیا تھا اور کشمیر کے گراہ خانیار میں واقع ہے۔ کشمیر کی ہرائی تاریخوں سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ ایک نی کی قبر اور نی کہتے تھے اور وہ مغرب کی طرف سے انہیں سوسال ہوئے آیا تھا اور کشمیر کے بیا نے نان کا مین سے بیٹھ کرائے کی اور کشمیر کے بیا نے کہ کیا صوب کی قبر کرائے ہیں۔

غرض متفرق واسطول سے ویخنے والی روایات کے ذریعے سے آپ نے طابت کر دیا کہ حضرت متح فوت ہو کر کھیں کہ دھزت متح فوت ہو کر کشمیر میں دفن میں اور اللہ تعالی کا بدوعدہ ان کے حق میں پورا ہو پکا ہے کہ اُورُدُنْهُ کَاالِّلُ رُبُونَةُ ذَاتِ فَرَارِقَ مَحْمَدِیْنِ مُلِمَ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مقام پر جگہ دی جو او تی جگہ ہے اور پھر ہے ہمی میدان میں اور اس میں چیشے بھی بہت سے چوٹے میں اور اس میں چیشے بھی بہت سے چوٹے میں اور اس میں جسٹے بھی بہت سے چوٹے میں اور اس میں جسٹے بھی بہت سے چوٹے میں اور یہ تعریف تعمیر پر بالکل صادق آتی ہے۔

غرض میج گی زندگی کے حالات ان کی موت تک ثابت کر کے اور ان کی قبر تک کانشان نکال کر حضرت میج موعود کے میچ کی خدائی پر الیا ذبر دست حملہ کیا ہے کہ میچ کی خدائی کا عقیدہ بیشہ کیلئے ایک مُردہ عقیدہ بن گیا ہے اور اب مجھی بھی میسیت دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی۔ سے مسلم

چونکہ میچی نہ بہ کیا باط سیاسی فوقیت اور کیا بلحاظ سیاسی فوقیت اور کیا بلحاظ سب ندا بہب کیلئے ایک ہی ہتھیار مسلم بلحاظ علمی ترقی کے اس زمانے میں دو سرے تمام ادیان پر ایک فوقیت رکھتا تھا اس وجہ سے اس کیلے تواند تعالی نے آپ کو خاص بتھیار عطافرائے جمریاتی تمام نداہب کیلئے ایک بن ایسا ہتھیار
دیا جس کی زوے کوئی نہ ہب بخ جمیں سکا اور ہر فیہ ہب کے پیرواسلام کاشکار ہوگئے ہیں وہ ہتھیار

یہ ہے کہ ہر فیہ ہب کے پہلے پر رگوں کے ذریعے اللہ تعالی نے آخری ایام دنیا شرا ایک مصلح کی خبر
دے رکمی تھی اور اس خبر کی وجہ سب نداہب ایک نبی یا او تاریا جو نام بھی اس کا انہوں نے
مینگلو ئیاں تھیں اور زونسندیوں ہیں بھی تھیں اور دیگر چھوٹے پڑے اویان کے پیروؤں ہیں
مینگلو ئیاں تھیں اور زونسندیوں ہیں بھی تھیں اور دیگر چھوٹے پڑے اویان کے پیروؤں ہیں
بھی تھیں اور ان سب پیسگلو ئیوں میں آنے والے موعود کا ذمانہ بھی بتایا گیا تھا ایسی چند طامات
اس کے زمانے کی بطور شاخت بتادی گئی تھیں۔ اللہ تعالی نے مسئے موعود پر سے کھول دیا کہ ہیں جس اس کے زمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں
میں بعض دو مربوں سے ذا کہ علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ ای زمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں
ہیں بعض دو مربوں سے ذا کہ علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ ای زمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں
ہیں بعض دو مربوں سے ذا کہ علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ ای زمانے کی طرف اشارہ کر رہتی ہیں
ہیں بعض دو مربوں سے ذا کہ علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ ای زمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں
ہیں بعض دو مربوں سے ذا کہ علامات بھی بتائی گئی ہیں تو وہ ای زمانے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں

اب او هر تو ان پیسگو کو را کا براروں سالوں کے بعد اس زمانے میں آگر ہورا بو جاتا تا کا جا کہ میہ خدات اللّی کی طرف سے تھیں انسان شیطان کی طرف سے نہ تھیں کی کہ آیت فلا بینظان کی طرف سے نہ تھیں کی کہ آیت فلا بینظان کی طرف سے نہ تھیں کی کہ آیت فلا بینظان کی طرف سے نہ تھیں کی کہ آیت اور دو سری طرف سے بات بالکل خالف عقل ہے کہ ایک بی زمانے میں بر قوم اور ملت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول یا نبی یا او تار کھڑے کئے جادیں جن کا بید کام ہو کہ وہ اس قوم کو دو سری اقوام پر غالب کریں اور پھر ہی بھی ناممکن دو سری کا مقابلہ کریں اور پھر ہی بھی ناممکن ہے کہ ایک بی وقت میں برقوم دو سری اقوام پر غالب کریں گویا خدات نی ایک دو سرے کا مقابلہ کریں اور پھر ہی بھی ناممکن کے باویوں کا مقابلہ کریں اور پھر ہی بھی تاممکن کا بچا ہو کر خابت ہو ناکہ سے خدات آئی کی طرف سے بیں اور دو سری طرف ان کا مختلف وجو دول کی بی ورا ہو کر باعث فداد بلکہ خلاف عقل ہو نا اس بات پر شاہد ہے کہ در حقیقت ان تمام میں بیکھ کو کو بیدی گوری کئی تھا میں ایک وہدو کا انظار کرائے اور جب وہ آجائے تو اس کے مدسے اسلام کی صدافت کی شمادت ایک میں مددی کوئی نہ تھا گر می کا در کرش کوئی نہ تھا گر می کہ دو سری اور اسلام کی صدافت کی شمادت کی مددی کوئی نہ تھا گر می کا دور رحقیقت ایک بی کہ فی نہ تھا گر می کوئی نہ تھا گر دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی کوئی نہ تھا گر دو سری اقوام کے موجود در حقیقت ایک بی ک

قخص تنے اور غرض مختلف ناموں کے زریعے سے **پرینگو**ئی کرنے کی بہ تھی کہ اینے نہوں سے اس کی خبرس کراورا نی زبان میں اس کانام دیکھ کروہ اے اپناستجھیں غیرخیال نہ کریں حتی کہ وہ زمانہ آ جائے کہ جب وہ موعود طاہر ہواور اس کے وقت میں سب پیشکو ئیوں کو بورا ہوتے د کی کران کی صدانت کا قرار کرناپڑے اور اس کی شمادت پروہ اسلام کو قبول کریں۔ اں پُر حکمت عمل کی مثال بالکل ہے ہے کہ کوئی ہخص بہت سی اقوام کو لڑتا دیکھ کران ہے خواہش کرے کہ وہ ٹاٹوں کے ذریعے سے فیصلہ کرلیں اور جب وہ اپنے اپنے ٹالٹ مقرر کر چکیں تو معلوم ہو کہ وہ ایک ہی مخض کے مختلف نام ہیں اور اس کے فیصلے پر سب کی صلح ہو جائے۔ غرض سے ثابت کر کے کہ مختلف نما ہب میں جو آخری زمانے کے موعود کے متعلق پینٹکو ئیاں ہیں وہ اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں اور پھر پیا ثابت کرکے کہ ایک ہی وقت میں کئی موعود جن کی غرض بیہ ہو کہ سب دنیا میں صداقت کو پھیلا ئیں اور اپنی قوم کوغالب کریں نامکن ہے آپ نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت سب نداہب مختلف ناموں کے ساتھ ایک ہی موعود کو یاد کر رہے تھے وہ موعود آپ ہیں اور چو نکہ نبی کسی قوم کا نہیں ہو تاجو خدا کیلئے اس کے ساتھ ہووہ اس کا ہوتا ہے اس لئے وہ گویا ہرنہ ہب کے پیروؤں کے اپنے ہی آ دی ہیں اور آپ کے ماننے سے ان کی تمام ترقیات وابستہ ہیں اور آپ کو ماننے کے یہ معنے ہیں کہ اسلام میں داخل ہوں یا دو سرے لفظول میں میہ کہ وہ پیشکوئی بوری ہو جائے کہ مسیح موعود اس لئے نازل ہوگا تا رئيظهر و على الدّين كُلّه اس كے ذريعہ سے الله تعالى دين اسلام كوسب

دیوں پر غالب کرے۔

یہ حربہ ایساکاری ہے کہ کوئی نہ بہ اس کا مقابلہ نمیں کر سکتا ہر فہ ہب بیس آخری مصلح کی

میسکگوئی موجود ہے اور جو علامات بتائی تی ہیں وہ اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں کئین مہ عی سوا

آپ کے اور کوئی کھڑا نمیں ہوا پس یا تو اپنے نہ ایب کو لوگ جھوٹا سجھیں یا مجبور ہو کر تشکیم

کریں کہ یہ اسلام کا موجود ہی ان کتابوں کا موجود تھا اور اس پر ایمان لا کیں۔ ان دو صور تول

کے سوااور کوئی تیمری صورت نہ ایب عالم کے پیرووں کیلئے کھی خمیں اور ان دو لوں صور تول

میں اسلام کو غلبہ عاصل ہو جاتا ہے کیو نکہ اگر دیگر اویان کے پیروا پنے نہ ایب کو جھوٹا سجھ کر
چھوٹر بیٹیس تب بھی اسلام غالب رہا در اگروہ ان فدا ہب کو چاکر کے کیلئے ان کی ہیں گھوئی کے
مطابق اس زمانے کے مصلح کو تجول کرلیں تب بھی اسلام غالب رہا۔

یہ وہ حملہ ہے کہ جوں جوں نداہب غیر کے بیروؤں پر اس حلے کا اثر ہوگاوہ اسلام کے قبول کرنے پر مجور ہوں گے اور آخر اسلام ہی اسلام دنیا میں نظر آنے گئے گا۔ سیح موعود نے سنت انہیاء کے ماتحت ج ہو دیا ہے درخت اپنے وقت پر نکل کر پھل دے گا اور دنیا اس کے پھلوں کی شیر بی کی کر ویہ واور اس کے سائے کی ٹھنڈک کی قائل ہوکر مجبور ہوگی کہ اس کے بیٹے آکر بیٹے۔

ایک دین اس تملے کی ذرے کی قدر پی رہبوروں کیا ہے دیا ہے۔

ایک دین اس تملے کی ذرے کی قدر پی رہباتھ ایسی سکھوں کا دین کیو تکہ باوا ٹائک صاحب
رسول کریم الشافیلی کے بعد ہوئے ہیں گو ان کے یماں بھی ایک آخری مصلح کی پیشگوئی موجود
ہو بلکہ صاف لکھا ہے کہ وہ بٹالہ کے علاقے ہیں ہوگا <sup>6 کا ا</sup> (بٹالہ وہ تحصیل ہے جس میں قادیان
کاقصبہ واقع ہے گویا یہ پیشگوئی لفظائفظا پوری ہو چکی) کیکن ان کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا
گافتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم خانم النتیق سے تو آپ کے بعد اس شہب کی بنیا
وکی محرب دیا کہ آپ کو رؤیا ہیں بتایا گیا کہ باوا ٹا تک رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی نیا دین نہیں فکالا بلکہ وہ
کے مسلمان شے۔

اے بادشاہ! آپ میں من کر تعجب کریں گے کہ میہ بظاہر عجیب نظر آنے والی بات ایسے
زبردست دلائل کے ساتھ پایئہ جوت کو پیچ گئی کہ ہزاروں سکھوں کے دلوں نے اس امر کی
صدات کو قبول کرلیااوروہ سکھ جواس ہے پہلے اپنے آپ کوہندوؤں کا بڑو قرارویا کرتے تھ
برے زور سے جدوجہد کرنے گئے کہ وہ ہندوؤں سے علیحدہ ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود کے
اس دعوے ہے پہلے سکھ گوردواروں میں ہندوؤں کے بُت رکھے ہوئے تھے اس دعوے کے
بحد کو سکھ قوم نے بجیشت قوم تو ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا گرالیا تغیر عظیم اس میں واقع ہوا کہ
اس نے گوردواروں میں سے بت جن جن کر باہر چھیکئے شروع کروسیے اور ہندو ہونے سے
صاف انکار کردیا۔

حضرت اقد س " نے اس رؤیا کے بعد جب شخیق کی تو معلوم ہوا کہ گر نقر صاحب میں جو باوا صحب میں جو باوا صحب میں جو باوا صاحب علیہ اور اور دن اور زکو قاور نج کی سخت ایک یہ ہے اور اور ان کے بجانہ لائے پر سخت تهدید کی گئے ہے بلکہ سمعول کی گئے ہے یہ محملوم ہوا کہ باوا صاحب علیہ الرحمتہ مسلمان اولیاء کے ساتھ جاکر رہا کرتے تھے "ان کے مقابر پر اعتخاف کرتے تھے ان کے ساتھ جاکر دہا کرتے تھے ان کے مقابر پر اعتفاد کرتے تھے ان کے ساتھ جاکر دہا کرتے تھے ان کے ساتھ جاکر دہا کرتے تھے ان کے مقابر پر عقر تھے اور بغداد

و غیرهااسلامی آثار کی بھی آپ نے زیارت کی تھی اور سب سے بڑھ کریہ ہات معلوم ہوئی کہ یاواصاحب کاایک کوٹ ہے جو سکھ صاحبان میں بطور حمرک ر کھاہوا ہے اور انہیں کے قبضہ میں بِ اس مِس مُورو آیات قرآنیہ جیسے سورة اخلاص و آیت الکری و آیت بِ انَّ البِّد بْنُ عِنْدَ اللَّهِ آلا سُلاَمٌ <sup>۱۸۰</sup> کھی ہوئی ہیں اور کلمہ شمادت بھی جلی قلم سے لکھاہوا ہے ۔ سکھ صاحبان بوجہ عربی سے ناوا تغیت کے اس کلام کو آسانی رموز سجھتے رہے اور یہ نہ معلوم کرسکے کہ یہ باوا صاحب عليه الرحمته كاعلان اسلام ہے- آپ نے ان زبر دست دلا كل كوجو خود سكھ صاحبان كى کتب سے مستبط میں یا ان کے پاس جو تمرکات محفوظ میں ان بران کی بنیاد ہے بوے زور شور ہے سکھوں میں پھیلانا شروع کیااور ان کو توجہ دلائی کہ باداصاحب علیہ الرحمۃ مسلمان تھے۔ ببر حربہ سکھوں کے اندر تغیر پیدا کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکا ہے اور امید ہے کہ جوں جوں سکھ صاحبان اصل حقیقت سے واقف ہوں گے ان ہر ٹابت ہو تا جائے گا کہ وہ ہمارے پھڑے ہوئے بھائی ہیں اسلام ہی ان کا نہ ہب ہے اور وہ کئی سوسال پہلے کے سیاسی جھگڑوں کو جن کااصل باعث جیساکہ تاریخوں ہے ثابت ہو تاہے مسلمان نہ تھے بلکہ ہندوصاحبان تھے دین حق کی قبولیت کے راستے میں روک نہ بننے دیں گے بلکہ اپنی مشہور بہاد ری سے کام لے کرتمام عوا کُن کو دور کر کے ست مری اکال کے نعرے لگاتے ہوئے اسلام کی صف میں آ کھڑے ہوں ھے اور بٹالے کے برگنہ میں طاہر ہونے والے مصلح پر ایمان لا کراور مومنوں کی جماعت میں شامل ہو کر کفروید عت کے مقابلہ میں ہمہ تن مشغول ہو جائیں گے۔

تیرا تربہ جس سے آپ نے اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کردیا اور جس کی موجودگی میں کوئی ذہب اسلام کے سامنے سم نہیں اٹھا سکتا یہ ہے کہ آپ نے دیا کا نقطہ نظریا لکل بدل دیا ہے آپ کے دعوے سے پہلے تمام نما ہو ہو کی بخث اس طرز پر ہوتی تھی کہ ہرا یک دو سرے فرہب کے پیروڈن کو جموٹا قر دویتا تھا اِللّا کہا اللّه ہُد یہودی حضرت میں کو کہ مسیحی رسول کرم اللکا لگائے کو ' در نشتنی ان شیوں نما ایم ہیں کہ بیرو کو نیا تھا ہوں کہ دو سری دنیا ہے سب بزرگوں کو اور ان کی اقوام کے در نشتیوں کے انجیاء کو چھریے چاروں دو سری دنیا ہے سب بزرگوں کو اور ان کی اقوام کے لوگ ان چاروں نما ہم ہے بزرگوں کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ یہ ججب جم کی بنگ تھی جس میں ہرقوم دو سری قوم سے لڑ دی کو سب خدا ہب میں ایسے جبوت ملتے تھے جن ہم تھا ہوت ملتے تھے جن سے ان کا بچاہونا فاجیت ہوتا تھا۔ پس وہ جران تھا کہ سب خدا ہب میں ایسے جوت ملتے تھے جن سے ان کا بچاہونا فاجیت ہوتا تھا۔ پس وہ جران تھا کہ سب خدا ہب شرا ایسے جوت ملتے تھے جن

ورسب فداہب ایک دو سرے کے بزرگوں کو جھو ٹائجی کمہ رہے ہیں بدبات کیاہے؟

اس جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ تعصب بڑھ رہا تھا اور اختلاف ترقی کر رہا تھا ایک طرف ہندو
اپنج بزرگوں کے حالات کو پڑھتے تھے اور ان کی زندگیوں میں اعلیٰ درج کے اخلاقی کمال
دیکھتے تھے دو سری طرف دو سرے فداہب کے پیروؤں سے سنتے تھے کہ وہ جھوٹے اور فرسی
تھے تو ان کو ان کی عمل پر چرت ہوتی تھی اور وہ بچھتے تھے کہ ان لوگوں کو تعصب نے اندھاکر
دیا ہے - دو سری طرف دو سرے فداہب کے لوگ اپنے بزرگوں کی نسبت خلاف با تیں س کر
غم و غصہ سے بھر جاتے تھے غرض ایک الیا گا کہ بنگ کُ عُقدہ پیدا ہوگیا تھا جو کس کے سلجھالے
نہ شمیمتا تھا جو لوگ تعصب سے خالی ہو کرسوچے تھے کہ رتب العالمین خدا نے کس طرح
اپنے بندوں میں سے ایک قوم کو جن لیا اور باتیوں کو چھو ژدیا گراس سوال کو پیش کرنے کی کوئی

ا الل اسلام ويمود اا پارسي الا مسيحي ١٧ بنود ٧ چيني ٧١ مسلمانول كو

منزو ہے ممکن نہیں کہ وہ تجہم افتیار کرے - دو نمری کو پتایا کہ انسانی جہم نمیں وہ طول کر سکتا ہے اور تیزین کر کے دو نمری کو پتایا کہ انسانی جہم نمیں وہ طول کر سکتا ہے اور تیزین کی بیٹ ایک کو پتایا کہ بعث ایک کو پتایا کہ بعث ایک بعث ایک کو بتایا کہ بعث ایک بعث المیت نہیں ہے - ایک کی کہ اس نے بتایا کہ بعث ایک بعث المیت نہیں ہے - ایک کی کہ مردے نرندہ ہو کر دیایی نہیں آتے - دو انسری ہے کہا کہ انسان مرنے کے بعد بنی نئی جو توں میں واپس آتا ہے - غرض بہ تو ممکن ہے کہ احکام اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کے طالت کو دیکھ کر بیان کی مرادے گرید ممکن نہیں کہ واقعات اور وائی صداقتیں بھی مختلف اقوام کو مختلف طور پر بتائے کین چو نکہ موجو دہ ندا ہب کے صرف احکام میں اختلاف نمیں بلکہ وائی صداقتوں میں بھی اختلاف میں بھی احتلاف میں بھی اختلاف نمیں بلکہ وائی صداقتوں میں بھی اختلاف نمیں بلکہ وائے میں کہ سکتے ۔

دو سرا اعتراض اس عقیدہ پر بیہ پڑتا تھا کہ ہندولوگ ایک طرف تو اپنے نمر مب کو سب نما آہب سے افضل قرار دیتے ہیں اور دو سری طرف اسے سب سے پر انا نم ہب قرار دیتے ہیں عقل سلیم اسے تسلیم نمیس کر سکتی کہ اللہ تعالی نے افضل نم مب اتار کر بجرادئی نما امب اتار سے جب کہ انسان اپنی ابتدائی حالت میں کا مل نم ہب قبول کرنے کی طاقت رکھتا تھا تو بچر پعد کو علوم و فؤن میں ترقی حاصل کرنے پر اس کی طرف ادنی دین اتار نے کی کیا وجہ تھی ؟ بعد کو تو دہ بی دین آ

یہ دونوں اعتراض ایسے تھے جن کا جواب اس عقیدے کے بیش کرنے والوں سے پچھے نہ بنآ تھااور سہ اعتراض قائم رہتا تھا کہ خدا تعالی دنیا کی ہدایت کے لئے ابتدائے عالم سے کیاسامان کر ۲ چلا آیا ہے -

مسیحیوں نے اس عقیدے کا بیہ حل بتایا کہ خدا نے مسیح کے ذریعے سب دنیا کو ہدایت کی طرف بلایا ہے اس لئے اس پرکسی قوم کی طرف داری کا اعتراض نہیں ہو سکنا گریہ حلی ہی صحیح نہ تھا کیو کلہ اس ہے بھی بیہ سوال حل نہ ہو تا تھا کہ مسیح کی آمدے پہلے خدانے دنیا کی ہدایت کے لئے کیا سامان کیا تھا۔ بائیبل سے تو ہمیں اس قدر معلوم ہو تاہے کہ دو سری اقوام کے لئے اس کی تعلیم نہ تھی لیکن مسیح کے بعد لوگوں کے لئے اگر دروازہ کھولا بھی گیا تواس سے پہلے جو کرو ڈول کر دروازہ کھولا بھی گیا تواس سے پہلے جو کرو ڈول کر درواؤگ دیگرا قوام کے گیا۔

الا مسيحيول الالا بنود IX اسلام X يبودك بعض قبائل XI المل اسلام الله بنود

غرض یہ سوال بلاشانی جواب کے بڑا تھا اور لوگوں کے دلوں کو اند رہی اند ر کھار ہاتھا کہ حضرت مرزاصاحب کے قرآن کریم ہے استدلال کرکے اس نقطہ نگاہ کوہی بدل دیا جواس وقت تك دنيا مين قائم شااور تاياكه قرآن كريم كي يه تعليم ب كه كوانْ قِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَبِذِيرٌ ا^۱۸ کوئی قوم ایسی نمیں گزری جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجاپس ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ تعالی کے رسول گز رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان بلا عبیوں کے تھایا چین بلا عبیوں کے تھا یا روس بلا نبیوں کے تھایا افغانستان ہلا نبیوں کے تھایا افریقہ بلا عمیوں کے تھایا یو رہ بلا نبیوں کے تھایا امریکہ بلانبیوں کے تھانہ ہم دو سمری ا توام کے بزر گوں کا حال سن کے ان کاا نکار کرتے ہیں اور ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی گزر کھے ہیں۔ دو سری اقوام میں عبوں اور شریعتوں اور کتابوں کا پایا جانا جارے نہ مب کے خلاف اور اس کے راتے میں روک نہیں ہے بلکہ اس میں اس کی نصدیق ہے- ہاں ہم ہیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمانے کے حالات کے مطابق اللہ تعالی نے پہلے مختلف اقوام کی طرف نبی بیسیج اور بعد میں جب انسان اس کامل شریعت کو قبول کرنے کے قابل ہو گیاجو مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی معرفت آئی تواس نے آپ کو سب دنیا کی طرف مبعوث کرکے بھیج دیا۔ پس کوئی قوم بھی ہدایت ہے محروم نہیں رہی اور باد جو داس کے اسلام ہی اس وقت ہدایت کاراستہ ہے کیونکہ یہ آخری دین اور کمل دین ہے-جب کمل دین آگیاتو پہلے دین منسوخ کئے گئے اوران دیول کے منسوخ کئے جانے کی بیہ بھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی حفاظت چھوڑ دی ان میں انسانی دست مجرد ہوتی رہتی ہے اور وہ صداقت سے کوسوں دور جایڑے ہیں اور ان کی شکلیں منے ہو چکی ہیں وہ سیح ہیں بلحاظ اپنی ابتداء کے اور جھوٹے ہیں بلحاظ اپنی موجو دہ شکل ے۔ یہ نظر نظر جو آپ نے قائم کیاا بیاہے کہ اس ہے کوئی فخص چیچے ہٹ نہیں سکتا کیونکہ اگر اس اصل کو تشلیم نہ کیا جائے تو مانتا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی ہدایت کرتا ہے اور بعض انسانوں کو بلا ہوایت کے سامان پیرا کرنے کے یوننی چھوڑ دیتا ہے اور اے عقل سلیم تشليم نهيل كرتى اوراً كروه اس اصل كونشليم كرليل توان كواسلام كي صداقت كا قائل مونايز تا ہے کیونکہ اسلام سب سے آخری دین ہے اور اس لئے بھی کہ اسلام ہی نے اس صحح اور درست اصل کودنیا کے سامنے پیش کیاہے۔

يه حربه اليا زبروست حربه م كه تعليم يافة طبقه اوروسيع النحيال جماعت جوخواه كمي

ند ہب سے تعلق رکھتی ہواس سے متاثر ہوئے بغیر نمیں رہ سکتی کیونکہ اگر اس اصل کو جو حضرت اقد س ؓ نے چیش کیا ہے چھو ڈدیں تو خدا تعالیٰ کو بھی ساتھ ہی چھو ڈناپڑ تا ہے اور اس کے نمیں سکتے اور اگر دہ اس اصل کو قبول کرلیں تو پجراسلام کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے اور اس کے سواان کے لئے اور کوئی چارہ نمیں ہیں دنیا کے نقط لگاہ کوجو پہلے نمایت تھک تھابدل دیتے سے حضرت مسیح موعود ؓ نے اسلام کے غلہ کا ایک بیٹینی سامان پیداکردیا ہے۔

چو تفاحر بہ جو آپ تے اسلام کو خالب کرنے کے لئے استعال کیااور جس نے اسلام کے خلاف تمام مباحثات کے سلسلے کو بدل دیا ہے اور فیر فدا ہب کے پیروؤں کے ہوش اڑا و دیے ہیں بیہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے رائج الوقت علم کلام کو بالکل بدل دیا اور اس کے ایسے اصول مقرر فرمائے کہ نہ تو دشمن اٹکار کر سکتا ہے اور نہ ان کے مطابق وہ اسلام کے مقابلے میں تھم سکتا ہے آگروہ ان اصولوں کو روکر تا ہے تب بھی مرتا ہے اور ارگر قبول کرتا ہے تب بھی مرتا ہے اور ارگر قبول کرتا ہے تب بھی مرتا ہے اور ارگر قبول کرتا ہے تب بھی مرتا ہے نہ فرار میں اے نجات نظر آتی ہے نہ مقابلے میں حقاظت۔

آپ ہے پہلے تقید اور مبائے کا بیہ طریق تھا کہ ایک فرنق دو مرے فرنق پر جو چاہتا اعتراض کر تا چلاجاتا تھا اور اپنی نسبت جو پچھ چاہتا تھا کتنا چاہتا تھا اور بیہ بات ظاہر ہے کہ جب منا ظرے کا میدان فیر محدود ہو جائے تو منا ظرے کا نتیجہ پچھ نمیں نکل سکا۔ جب چند سوار دو ڑنے تین تب جا کر جیننے والے کا پید لگتا ہے۔ اگر دو ڑنے تین تب جا کر جیننے والے کا پید لگتا ہے۔ اگر دو ڑنے تین تب جا کر جیننے والے کا پید لگتا ہے۔ اگر دو ڑنے الدوں کے مطابق دو ڈرخے تین تب جا کر جیننے والے کا پید لگتا ہے۔ اس طرح دو ڈرنے دالوں کے متعلق ہم بھی بھی صبحی رائے قائم نمیں کر سکتے ای طرح نہ ہمی تحقیق کے معالمی معالم مبوئی شوار کے قائم نمیں کی جائے۔ پہلے میہ طریق تھا کہ ہر مختس کو جو معالمے میں جب تک حدیثری نہ ہو رائے قائم نمیں کی جائے۔ پہلے میہ طریق تھا کہ ہر مختس کو جو بات اچھی معلوم ہوئی خواہ کی کتاب میں بڑھی ہے گویا اصل نہ جب کی طرف متعلق کوئی گنگتی ہوئی تھی تھیجہ میہ گایا اس کر تھا تھی دیکھ کوئی دیا تھا تھا کہ متعلق کوئی گنگتی ہی نہ متعلق کوئی گنگتی ہوئی نہیں کہ عام اور جائیا کہ اگر خد اکا قال میں موجو دہواور جن دلائل تھا کہ سے غلط طابت کیا اور بتایا کہ اگر خد اکا مؤاہ میں موجو دہواور جن دلائل کی طرف سے آنے وال کتاب ہماری ہدایت کے لئے آئی ہو تھی جائی ہے کہ جو بچھ وہ بھی اس میں موجو دہوا کی وکہ داگر خدا کا کلام دعوے اور دلائل کی دیے سے منوانا جائی ہی ہو جو کھو دہوا رس میں موجو دہوا کا کلام دعوے اور دلائل کی دیے سے منوانا جائی ہی ہو دو اور دلائل

دونوں سے خالی ہے تو پھراس کا ہمیں کیافائدہ ہے؟ اور اگر دعویٰ بھی ہم پیشی کرتے ہیں اور دولائل بھی ہم ہی جی کرتے ہیں اور دولائل بھی ہم ہی دسیتے ہیں تو پھراللہ کا من کلائے کا کہ سمتی ہو اور ہمارا نہ ہو اگر ہم نے ہی اس کے دین کسلے کا کسستی ہو اگر ہم نے ہی اس کے دین کسستی ہو اگر ہم نے ہی اس دعوں کے دلائل مہیا گئے۔ پس ضرو ری ہے کہ نہ ہی ختیق کے وقت بید امرید نظرر کھا جائے کہ آسائی نما اہب کے مدعی جو دعو کی اپنے نما اہب کے مدعی جو دعو کی اپنے نما اہب کے مدعی جو دعو کی اپنے نما اہب کے مدعی ہو دعو کی اپنے نما اہب کے مدعی ہو دعو کی اپنے نما اہب کے مدعی دعوں کی گئے ہے ہو اور جو بھی ان کی آسائی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسائی کتب سے ہو اور جو بھی ان کی آسائی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں دو بھی ان کی آسائی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں دو بھی ان کی آسائی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں دو بھی ان کی آسائی کتب سے ہو اور جو دلائل دیں دو بھی کا کتب سے ہوں۔

سے اصل الباز پردست قالہ دو مرے ادیان اس کا ہرگز انکار نمیں کر سکتے تھے کیونکہ اگر

دہ کتے کہ نمیں ہم نمیں کرسکتے تو اس کے یہ معنے ہوئے کہ جو غہب وہ بیان کرتے ہیں وہ غہب

دہ نمیں ہے جو ان کی آسانی گتب میں بیان ہواہے کیونکہ اگر وہ بی غہب ہے تو پچر کیوں وہ اپنی

آسانی کتاب ہے اس کا دعویٰ بیان نمیں کرسکتے یا اگر دعویٰ بیان کرسکتے ہیں تو کیوں ان کی

آسانی کتاب دلیل سے خال ہے۔ جب خد اتعالیٰ نے انسان کے دماغ کو ایا پیدا کیا ہے کہ وہ بلا

ولیل کے کسی بات کو نمیں بان سکتا تو کیوں وہ اے ایمان کیا تین بتاتے وقت ایسے دلا کمل نمیں

ویتا جن کی بدد سے وہ ان باتوں کو قبول کرسکے غرض غیرغذا ہب کے لوگ اس اصل کو نہ رد کر

معتے تھے کیونکہ ان کے دو کرنے کے یہ معنی تھے کہ ان کے غیرہ بالکل نا تھی اور ردی ہیں اور

نہ قبول کرسکتے تھے کیونکہ اے بادشاہ! آپ کو یہ معلوم کرکے جیرت ہوگی کہ جب اس اصل کے

نہ قبول کرسکتے تھے کیونکہ اے بادشاہ! آپ کو یہ معلوم کرکے جیرت ہوگی کہ جب اس اصل کے

خوان کی المائی گتب میں نمیں پائے جاتے تھے اور جس قد ردعوے غیمہ کی گتب سے ان میں قریبا

موفیمہ کی بات کو طابت کر طابت کو طابت کرے۔

دو ان کی المائی گتب میں نمیں پائے جاتے تھے اور جس قد ردعوے غیمہ کی گتب سے ان میں قریبا

دو ان کی المائی گتب میں نمیں پائے جاتے تھے اور جس قد ردعوے غیمہ کی گتب سے ان میں قریبا

دو ان کی المائی گتب میں نمیں پائے کا تھے گویا خدائے ایک بات بتا کر انسان پر چھو ڈویا تھا کہ

دو ان کی والت سے اس کی بات کو طابت کرے۔

حضرت اقد س ً نے خابت کردیا کہ مختلف ندا ہب کے پیروا پنے دل سے باتیں بنا بنا کریا اد هر اد هر سے خیالات چرا کر اپنے ند بہب کی طرف منسوب کردیتے ہیں اور ان ندا ہب کی فوقت پر بحثین کر کے لوگوں کاوقت شائع کرتے ہیں کیونکد اگر وہ اپنی بات کو خابت بھی کر دیں تو اس سے یہ متیجہ تو فکل آئے گاکہ ان کے خیالات ان مسائل کے متعلق ورست ہیں مگر یہ تتیجہ نہ نکلے گاکہ ان کا ند مب بھی سچا ہے کیونکہ وہ بات ان کی ند ہمی کتاب میں پائی ہی جمیس جاتی۔ پھر آپ نے یہ ابت کیا کہ قرآن کریم تمام اصول اسلام کو خود پیش کرتا ہے اور ان کی سپائی کے دلا کم بھی دیتا ہے اور اس کے جوت میں آپ نے سینظروں مسائل کے متعلق قرآن کریم کا دمولی اور اس کے ولا کل پیش کرکے اپنی بات کو روز روشن کی طرح ابت کردیا اور وشمنان اسلام آپ کے دلا کل کی بیات کو روز روشن کی طرح ابت کردیا اور وشمنان تک اسلام آپ کے مقابلے ہے ہالکل عالات آگے اور وہ اس حرب سے اس قدر محبوا کے ہیں کہ آج تک ان کو کوئی حیلہ نمیں مل سکاجس سے اس کی ذرہ بی کی مینیں اور نہ آئندہ مل سکتا ہے ۔ یہ علم کام ایسا کم مل اور اعلیٰ ہے کہ نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی موجود کی ہیں جموث کی تاکید کی جا سکتی ہے۔ پس جوں جو اس محبول کی جا سکتا کی کی اور نہ اس کی موجود گی ہیں جموث کی شروی کی سائندے نہ جس محبوث کی کرور دی کھلتی کے اور ان کے پیروؤں پر اپنے نہ بیب کی کرور دی کھلتی جائے گا اور ان سے بیروؤں پر اپنے نہ بیب کی کرور دی کھلتی جائے گا اور ان سے بیروؤں پر اپنے نہ بیب کی کرور دی کھلتی جائے گا دور کے کھلی الدّ ویون گلتی تھوں سے دیکھے گی۔

پانچواں حربہ جو حضرت اقدس مرزاغلام احمرٌ علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے چلایا اور جس سے د گیر نہ اہب کے جھنڈوں کو کل طور پر مرگوں کردیا اور اسلام کو ایساغلبہ عطاکیا جس غلبے کا کوئی ھخص ا نکار ہی نہیں کر سکتا ہیہ ہے کہ آپ نے بزے زور سے دشمنانِ اسلام کے سامنے ہیا بات پیش کی کہ ند ہب کی اصل غرض اللہ تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرنا ہے پس وہی ند ہب سچا ہو سکتا ہے اور موجودہ زبانے میں خدا تعالی کالپندیدہ دین کہلا سکتاہے جو بندے کااللہ تعالیٰ سے تعلق بیدا کراسکے اور اس تعلق کے آثار د کھاسکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہو تاہے۔ آگ اگر جسم کو لگتی ہے یا اس کے پاس ہی ہم بیٹھتے ہیں توجسم یا جل جا تا ہے یاگری محسوس کرتاہے- یانی ہم ہیتے ہیں تو فور آہاری اندرونی تپش کے زائل ہوجانے کے علاوہ ہمارے چرہ ہے بشاشت اور طراوت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں 'عمدہ غذا کھائمیں توجیم فریہ ہونے لگ جاتا ہے' ورزش کرنے لگیں تو جہم میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور تاب و توانائی حاصل ہوتی ہے ای طرح وواؤں کا اثر ہو تا ہے کہ بعض وفعہ مُمِنزَاور بعض وفعہ مفید ر تا ہے مگر یہ عجیب بات ہوگی اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق بالکل بے اثر ثابت ہو۔ عبادات کرتے كرت حارى ناكيس كلس جائس اور روزب ركفت ركفته بيث يبيث سي ك لك جائس ' ذكوة و صد قات دیتے ویتے ہمارے اموال فناہو جائیں لیکن کوئی تغیرہمارے اند ریدانہ ہواوران کاموں کا کوئی نتیجہ نہ لگلے ۔ اگریہ بات ہے تو پھراللہ تعالیٰ کے تعلق کافائدہ کیااور اس کی جمیں جاجت کیا؟ ایک اونیٰ حاکم ہے ہمارے تعلق کی علامت تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کے دربار میں

ہمیں عوت ملتی ہے اس کے ماتحت ہمارا لیا 'کرنے لگتے ہیں وہ ہماری التجاؤں کو سنتا ہے اور ہماری تکلیفوں کو دور کر تا ہے اور ہرا یک محض اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ ہم اس کے مقبول اور بیارے ہیں لیکن اگر چکھ پھ نہیں لگ سکتا تو اللہ تعالیٰ کے تعلق کا کہ نہ اس کا اثر ہمارے نفس پر چکھ پڑتا ہے اور نہ ہمارے تعلقات پر ہم ویسے کے ویسے ہی رہجے ہیں جسے کہ پہلے تھے۔

غرض آپ " نے خابت کیا کہ ذندہ ند ہبیں سے علامت پائی جانی چاہئے کہ اس پر عمل کر لے والا خدا تعالی کو پاستے اور اس کا مقرب ہوسکے اور خدا تعالی کے مقربوں بیں اس کا قرب پالینے کے کچھ آخار ہونے چاہئیں۔ پس چاہئے کہ ہر ند ہب کے لوگ بجائے آپس میں ایک وہ سرے پر حملہ کرنے کے اپنی روحانی زندگی کا جموت دیں اور اپنے مقرب خدا ہونے کو واقعات سے خابت کریں اور اپنے مقرب خدا ہونے کو واقعات سے خابت کریں اور اسے لوگوں کو چیش کریں جنہوں نے ان دیوں پر چیل کر خدا سے تعلق پیدا کیا ہو اور اس کے وصال کے پیائے کو بیا ہو، چھر جو ند بہاس معیار کے مطابق سچا ہواس کو مان لیا جائے در ند ایک جسم بے جان سمجھ کراس کو اپنے سے دور پھینکا جائے کہ وہ دو دو سرے کو نہیں اٹھا سکنا بلکہ اس کو اضابائج تا ہے ایسانہ بہت ہائے تھی بہتا ہے کے نقصان، بہنچاہے گا اور اس دنیا شہر سواکرے گا اور اس دنیا جسل جیل اور اس کے جان بیس غذاب بیس جماعہ۔

یہ دعویٰ آپ گاابیاتھا کہ کوئی سمجھد اراس کورد نمیں کر سکتا تھا۔ اس دعوے کے ساتھ ہی غیر فداہ ہے چیرووں پر بخل گری اوروہ اپنی عزت کے بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ آپ " نے بڑے زور ہے اعلان کیا کہ اس فتم کی زندگی کے آثار صرف اسلام میں پائے جاتے ہیں' دو سرے ندا ہب ہرگزاس معیار پر پورے نہیں اور سکتے آگر کسی کواس کے خلاف دعویٰ ہے تو میرے مقابلے میں آکرد کیے لے گرماوجو و فیرت دلانے کے کوئی مقابلے پر نہ آیا اور آتا بھی کس میرے مقابلے میں آگرد کی کوئی مقابلے پر نہ آیا اور آتا بھی کس طرح؟ کچھ اند رہو تا تو آتا۔ گل بھاڑنے اور چلا چلآ کریہ شور پر پاکرنے کے لئے تو ہزاروں لوگ تیا رہوجا میں گے کہ ادارا غیر ہب چاہے گرفد ای محبت اور اس کے تعلق کا ثبوت دیناتو کسی کے افتیار میں نہیں' فد ای محبت تو کیا خداے ایک عارضی تعلق بھی جن لوگوں کو نہ ہو وہ خدا کے تعلق کما ثبوت دیناتو کیا خدا

آپ ٹے ہندوؤں کو بھی الی دعوت دی اور مسیحوں کو بھی اور بیود کو بھی اور دیگر تمام ادیان کو بھی طرکوئی اس حرب کے برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ مختلف بیرایوں اور مخلف مواقع پر آپ نے لوگول کو اکسایا محرصدائے بر مخاست-ایک دفعہ پنجاب کے لار ڈبشپ
کو آپ نے چہلج دیا کہ میرے مقابل پر آکرد عالی قبولیت کا نشان دیکھو، تمباری کتب بیل بھی لکھا
ہے کہ اگر ایک رائی کے دالے کے برابر تم بیل ایمان ہو تو تم بہا ژوں ہے کہو کہ چلو تو وہ چلئے
گئیں گے اور ہماری گئیہ بھی مؤمنوں کی لھرت اور تا تید اور ان کی دعاؤں کی تجدیت کا وعدہ
دیتی ہیں ہی چاہئے کہ تم میرے مقابلہ پر آگر کی امریکہ متعلق دعائر کے دیکھو تامعلوم ہوجائے
کہ اللہ تعالی اسلام کے مطابق زندگی ہر کرنے والوں کی دعائیں مقابلے کے وقت سنتا ہے یا ان
کہ دعائیں سنتا ہے جو مسیحی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں گھرباوجو دیا رہا رچینج ویتے کو لارڈ
بیٹ صاحب خاموش رہے اور ان کی خاموثی الی عجیب معلوم ہوتی تھی کہ بعض انگریزی
بیٹ صاحب خاموش رہے اور ان کی خاموثی الی عجیب معلوم ہوتی تھی کہ بعض انگریزی
اخبارات نے بھی ان پر چوٹ کی کہ اس قدر بڑی بڑی تخوا ہیں لینے والے پادری جب کوئی
مقابلے کا وقت آتا ہے تو سامنے ہو کرمقابلہ کیوں نہیں کرتے مگر نہ فیروں کے چلنج نے پادری
صاحب کو مقابلے پر آمادہ کیا اور نہ اپنوں کے طعنوں نے وہ آنوں بمانوں سے اس بیالے کو

اس قتم کے چینج آپ نے متواتر وشمان اسلام کو دیے گرکوئی فخص مقابلے پر نہ آیا۔
آپ کا یہ حربہ ایباہے کہ ہرذی عقل اور صاحب شعور آدی پر اس کا اثر ہوگا اور جوں جول
لوگ اپنے نہ اہب کے بے اثر ہونے اور اسلام کے زندہ اور مثوثر ہونے کو دیکھیں گے اسلام
کی صد اقت ان پر تھلتی جائے گی کیونکہ مباحثات میں انسان با تیں بناکر حق کو چھپا سکتاہے مگر
مشاہرے اور آثیر کے مقابلے میں اس سے کوئی عذر نہیں بن سکتا اور آثر دل سچائی کا شکار ہو
ہی جاتا ہے۔ یہ حربہ بھی انشاء اللہ اظمار دین کے لئے نمایت زبر دست اور سب سے زبر وست
حربہ جاب ہوگا بلکہ ہر مقملند انسان کے نزدیک اس حربہ کے ذریعے سے مقلاً اسلام غالب ہو
حکاے گو ادی نتیجہ کے دن بعد بیدا ہو۔

پ پانچ حربے جو حضرت اقد س نے دشمنان اسلام پر چلائے ہیں میں نے بطور مثال پیش کئے میں جن جے جو حضرت اقد س نے درشمنان اسلام پر چلائے ہیں میں معلوم ہو ملک ہے جو کام میح موعود کے لئے تعادہ آپ کر بچکے ہیں اوراگر آپ مسیح موعود نئیں ہیں تو پھرسوال ہو تاہے کہ اب کو نساکام رہتاہے جو میچ موعود آکر کرے گائی اید تکوار سے لوگوں کو دین ہیں واشل کرے گا؟ تلوار سے واشل کئے ہوئے لوگ اسلام کو کیا قائدہ دیں گا؟ اور خودان کو اس جبری ایمان سے کیا فائدہ دیں گا؟ آگر آج مسیحی اپنی طاقت کے

نشد میں مسلمانوں کو جرآ مسیحی بنانے لگیں توان کی نبت ہر شریف آدی اپنے دل میں کیا کے گا؟ اگر ان کے اس فعل کو ہم گندے سے گندہ فعل خیال کریں گے تو کیوں ای قسم کا فعل اگر مصبیح موعود کریں گے تو وہ بھی قابل اعتراض نہ ہوں گے ؟ بقیغا گوار سے اسلام میں لوگوں کو داخل کرنا اسلام سے لئے مُسِمِر قابت ہوگانہ کہ مفید وہ ہر شریف الطبح اور آزادی پند آدمی کو اسلام سے تعقر کردے گا۔ پس تکوار چلانے کے لئے مسیح کی آمد کی ضرورت نہیں ان کا کی کا ملام ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل سے اسلام کو خالب کریں اور دلائل سے اور مشاہدات کی تائید سے اسلام کو دو مرے ندا ہب پر مرزاصاحب غالب کرچکے ہیں۔ اب اس کام کاکوئی حصد باتی نہیں دہا کہ مسیح آکر کریں پس مرزاصاحب بی مسیح موعود ہیں کیو تکہ انہوں نے وہ کام کرکے دیماد یا جو مسیح موعود جیں کیو تکہ انہوں نے وہ کام کرکے دیماد یا چو مسیح موعود کے کئے مقرر تھا۔

اس جگہ پر شایدیہ کماجائے کہ دلائل تو پہلے بھی موجو دیتے پھریہ کیو نکر سمجھاجائے کہ مرزا صاحب نے اسلام کو دیگر ادیان برغالب کردیا تواس کاجواب بیر ہے کہ اگر تکوار موجود مواور اس کا چلانے والا موجود نہ ہو تو نہیں کمہ سکتے کہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ دشمن تو تعجی مغلوب ہو گاجب اس تکوار کا چلانے والا موجود ہو اور یمان تو اسلام کا بیہ حال تھا کہ تکوار دلائل کی موجو د تھی مگرلوگ صرف میں نہیں کہ تلوا رجلانانہیں جانتے تھے بلکہ اس امرے بھی ناوا قف تھے کہ تلوار موجو دہے۔ یہ حضرت اقد سٌ ہی کا کام تھا کہ آپ نے قرآن کریم کافهم اللہ تعالی ہے باکراسلام کے غلبے کے ان دلا کل کوجواس زمانے کے متعلق تنے مستنبط کیااور پھران دلا کل کو غیرندا ہب کے مقابلے میں استعال کیااور دو مرے لوگوں کو ان کااستعمال سکھایا۔ پس آپ کی آمد ہے ہی اسلام غالب ہوا ورنہ جس طرح بے تو پچی کے توپ خودا پی فوج کے لئے مُرِحرَّہو تی ہے ای طرح قرآن کریم اپنے عارف کی عدم موجو دگ کے سبب مسلمانوں کے لئے مُمِثرٌ ثابت ہو رہا تھا اور اس کے غلط استعال ہے وہ ہلاک اور تاہ ہو رہے تھے لیکن حضرت اقدس علیہ السلام نے وعویٰ کیاتو کچراس کلام کے وہ اثرات ظاہر ہوئے اور آپ ؓ نے ایسے ولائل کے ساتھ اسلام کی طرف ہے وشمنوں کامقابلہ کیا کہ مقابلہ کرناتوالگ رہادفاع بھی ان کے لئے مشکل ہو گیااور بعض توان میں ہے حکومت کے آگے چلآنے لگے کہ وہ جبراً حضرت اقدس گواس مقابلہ ہے روک دے اور روز روشن کی طرح ثابت ہوگیا کہ اب اسلام ادبان باطلہ برغالب ہو کررہے گااورا ژوھے کی طرح ان کونگل جائے گا۔

## پانچویں دلیل

## تجديددين

یانچویں دلیل حضرت اقدس مرزا غلام احمر علیه العلوٰۃ والسلام کے دعوے کی صداقت پر ہ ہے کہ آپ نے اسلام کیا ند رونی اصلاح بھی ای رنگ میں کردی ہے کہ جس رنگ میں اس کی اصلاح مسیح ومهدی کے سپرد تھی پس معلوم ہوا کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں۔ میرے نزدیک سواان مولوبوں کے جو بحث ماحثے کی وجہ سے ضد اور تعصّب کاشکار ہو گئے ہیں باتی سب تعلیم یافتہ لوگ اس ا مرکاا قرار کریں گے کہ آج اسلام وہ اسلام نہیں رہاجو ر سول کریم اللال این کے وقت میں تھا۔ ہر فخض کاول محسوس کرتا ہے کہ اسلام میں کوئی کی آگئی ب اور بد دیکھتے ہوئے کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ورکھا بکوڈ الَّنَهْ يُن كَفَرُوْا لَوْ كَانُوَامُشبلميْنَ لِ<sup>١٨٢</sup> بهت دفعه كافر بهم **جائِةٍ بِن كه كاش وه مسلمان هوت**ے اورا کی اعلیٰ درجے کی تعلیم پر عمل کرتے اور یا آج یہ زمانہ ہے کہ اسلام سب کا محلِّ اعتراض ین رہاہے۔ غیروں کو تواس نے کیا تسلی دین تھی خود مسلمانوں میں سے تعلیم یا فتہ لوگ اس کے بت سے مسائل پر شک وشبہ رکھتے ہیں 'کوئی اس کی اصولی تعلیم پر معترض ہے 'کوئی اس کی اخلاتی تعلیم ہر حرف کیراور کوئی اس کی عملی تعلیم کی نسبت متر دّد-وہ یقین اور وثوق اب پیدا نہیں کر تاجو آج سے پہلے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں پیدا کیا کر تا تھااو را می وجہ سے اسلام کی خاطرلوگ اس قرمانی کے لئے بھی تیار نہیں جس کے لئے وہ پہلے تیار ہوا کرتے تھے اب تین باتوں میں سے ایک ضرور مانی بڑے گی یا تو یہ کہ اسلام کی تا ثیر کی نسبت جو پچھ بیان کیا جا تا ہے وہ ایک افسانے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا ہز رگوں کی نسبت بچپلوں کی حسن نلنی ہے اور پچھ بھی نہیں ۔ یا بیہ مانٹایڑے گا کہ اسلام پر آج کل کوئی عمل ہی نہیں کر تا 'یا بیہ کہ اسلام میں ہی تغییر آ گیاہے اس لئے اب اس پر عمل کچھ مفید نہیں ہو تااور یہ آخری بات ہی درست ہے کیونکہ پہلے زمانے میں جو اس کا اثر تھاوہ روا تیوں سے ہی ثابت نہیں' دنیا کے چاروں گوشوں میں اسلام کے آفار اس ترقی کے شاہدیں جو اسلام پر چلئے کے سبب سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی مقاور یہ بھی نہیں کہ آج کل کوئی اسلام پر علی نہیں کرتا اسلام کے جو مسنے لوگ سیھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا اسلام کے جو مسنے لوگ سیھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا اسلام کے جو مسنے لوگ سیھتے ہیں گران کو پچھے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پس ایک بی بات رہ گئی اور وہی اصل باعث ہے کہ اسلام کا مفہوم لوگوں کے وہنوں میں بدل گیا ہے اور رسول کریم الفائلی کے فرمان کے مطابق کم فریق مِن المشام کا مفہوم الاِستدار مِلاَ اللهِ الله

ر سول کریم اللط کام سے بھی اس امری تعدیق ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ تفتید فی النّارِ الاّ مِلَّةَ وَالْحَدَةَ فَالُوا هَنْ هِی کا تفتید فی النّارِ الاّ مِلّة وَالْحَدَةَ فَالُوا هَنْ هِی کا تَشْتِونَ کَالْمُ اللّهِ فَالْ مَاانَّا عَلَيْهِ وَالْصَحَابِ مَ اللّهِ اللّهِ فَالْمَا اللّهِ فَالْكُما اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَالْكُما اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللللهِ اللللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

لائے تھے۔ سنو!علم اس طرح جاتا ہے کہ عالم دنیا ہے گز رجاتے ہیں اور آپ کے بیہ فقرہ تین دفعہ بیان فرمایا۔

اس صدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ ایک وقت امت محمدیہ نمایت خطرناک حالت کو افتیار کرنے والی ہے جب کہ علم ونیا ہے اٹھ جائے گا لیکن ساتھ ہی ہی بھی معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت ایک فرقہ ایسا ہو گا اور وہ فرقہ ہو گا جو صحابہ "کے رنگ میں رنگین ہو گا اور اوہ فرقہ ہو گا جو صحابہ "کے رنگ میں رنگین صرف میچ موعود کی جماعت ہے کہ ونکہ رسول کریم اللطائ فلا ہے کہ صحابہ "کے رنگ میں رنگین صرف میچ موعود کی جماعت ہے کہ ونکہ کہ والے کہ کہ میں میں جانا کہ اس امت کا پہلا حصہ اچھا ہے یا آخری ۔ پس کہ الفائ کے لیم کو کہ کہ میچ موعود کی جماعت ہے اور حق بھی ہی ہے کہ میچ موعود کی جماعت ہے اور حق بھی ہی ہے کہ وہ کسی مرعود کی جماعت ہو کیو نکہ کوئی جماعت صحابہ "کی طرح نمیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی مرسل من اللہ کی صحبت یا فقت نہ ہو۔

خلاصہ کلام میہ کہ نہ کورہ بالا احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ امت مجمد میر میں سے علم اور دین کے مث جانے پر مسیح مو حوو کے ذریعے سے اللہ تعالی پھراسلام کو قائم کرنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ پس میچ مو حود ہونے کے لئے میہ ضروری ہے کہ وہ محض جو مدی ہواسلام کی اصل تعلیم کو قائم کرنے والا اور اگر وہ ایسانہ کرے تو میچ علوم بیان کرنے والا ہو اور اگر وہ ایسانہ کرے تو میچ موج د نہیں ہو سکتا اور جو آخری زمانے کی پُر فِیْنَ آیام میں اسلام کی تعلیم کو لوگوں کے خیالات سے پاک کرے اور اسا کی تو کہ کے گائلات سے پاک کرے اور اس کی خوبی کو دنیا پر فلا ہر کرے اور کما آفا کھیکیہ کو اُکھی ہوتی ہوگئی تو دکھا ہے۔ باس کے سواکو کی اور محض میچ موجود نہیں ہو سکتا اور جب کہ میہ بات خابت ہوگئی تو میسیسے سے بی کئی اور قب سال اور تق اسلام اس وقت سرتا پا اپنی اصل شکل کو چھوڑ چکا ہے۔ دو مرے یہ کہ کیا اس کہ کیا تا کہ اس کو رہے ہوئی کریا ہے۔

اسلام کا بالکل بدل جانا اور اپنی حقیقت سے دور ہو جانا تو ایبامئلہ ہے جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں کوئی عقلند بھی اس کا منکرنہ ہو گا اور کوئی منکر بھی کب ہو سکتا ہے جب کہ خدا تعالیٰ کا فعل ٹابت کر رہاہے کہ اس وقت مسلمان مسلمان نہیں رہے اور پھراسلام کی موجودہ شکل جو خود مسلمانوں کو تعلیٰ نہیں دے سکتی وہ آپ اس امرکی گواہ ہے کہ اسلام اس وقت گردچکا ہے پس صرف بیہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ کیا حضرت اقدس مرزاغلام احمد مصاحب نے حقیقی اسلام کو جو اپنی خوبصورتی اور دل آویزی کے سبب اپنوں اور غیروں سب کے دلوں کو اپنی طرف کو پی خوب اور کیا آپ نے ان مفاسد کو اسلام کھنے لیتا ہے فی الواقع دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یا نہیں۔ اور کیا آپ نے ان مفاسد کو اسلام سے وور کیا ہے یا نہیں جو اس کی پاک تعلیم میں اللہ ہے دور اور خود غرض ملاؤں نے ملا دیے تھے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لئے بیں مثال کے طور پر چند موٹی موٹی باتیں جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی شکل کو اس وقت لوگوں نے کیسا بدل دیا تھا اور حضرت اقد س نے کس طرح اس کی شکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

نہ ہب کا نقطہ مرکزی جس کے گر دیاتی سب مسائل چکر لگاتے ہیں یا پیہ کہ اسلام کی وہ جڑ جس کے لئے باقی سب عقائمہ اور اعمال بہنزلہ شاخوں اور پتوں کے ہیں ایمان ہاللہ ہے- تمام عقائد اس کی تائید کے لئے ہیں اور تمام اعمال اس کی مشبت کے لئے اور ایمان باللہ کے اجزاء میں سے سب سے بڑا جزوا کیان بالتو حید ہے - رسول کریم اللطابی نے جس وقت سے کہ دعویٰ کیااوراس وقت تک که آپ فوت ہوئے گزالمهُ اللّاللّهُ کی تعلیم کااعلان جاری رکھا ہر ا یک قتم کی تکلیف برداشت کی گراس تعلیم کاا ظهار ترک نه کیاحتی که وفات کے وفت بھی آپ م واگر کوئی خیال تھاتو ہمی کہ یہ تعلیم جے اس قد ر قربانیوں کے بعد آپ نے قائم کیا تھا دنیا ہے مٹ نہ حادے - اے باد شاہ! ایک مسلمان کادل پکھل جا تا ہے اور اس کا جگر مکڑے مکڑے ہو جاتا ہے جب وہ احادیث اور تاریخوں میں بیر مرض موت میں جب کہ شدت مرض ہے آپ کے جم پر پینہ آ آجا تا تھااور نیاری آپ کے باریک درباریک اعصاب پر اپناا ثر کر ری تھی آپ کاکرپاور آپ کی تکلیفاور بھی پڑھ جاتی تھی جب آپ ؑ یہ خیال فرماتے تھے که کهیں لوگ میرے بعد اس تعلیم کو بھول نہ جائیں اور شرک میں مبتلاء نہ ہو جائیں اور آپ م اس وقت کی تکلیف میں بھی اینے نفس کو بھولے ہوئے تھے اور امت کی فکرے دائیں ہے بائیں اور بائیں سے دائیں کروٹیں بدل برل کر فرمار ہے تھے کہ لَعَنَ اللّٰهُ ٱلْبَهُوْدَ وَالنَّصَادِي انتخهُ وَافْهِوْرَ اُنْهِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ اللهِ تعالى يبود ونصاري يرلعنت كرے كه انهول في ا پنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا۔ جس سے آپ کی مرادید تھی کہ دیکھنا میری عمر بھرکی تعلیم کے خلاف میری وفات کے بعد مجھی کو یُوجنے نہ لگ جانا اور تو حیدالٰبی کی تعلیم کو بھول نہ جانا- میہ مرض موت میں آپ کا کرب اور توحید اللی کی محبت ایک ایباد ردناک واقعہ تھا کہ آپ ؑ ہے محت رکھنے والاانبان ایں واقعہ کے در دناک اثر کے ماتحت شرک کے قریب بھی تہمی نہیں جا

MAN

شاید کماجائے کہ یہ خیالات تو جائل لوگوں کے ہیں علاء ان خیالات سے بیزار ہیں مگر حق بہ
ہے کہ کمی قوم کی حالت اس کے اکثرا فراد سے دیکھی جاتی ہے۔ جب مسلمانوں میں سے اکثر
ان خیالات کے بیرو ہیں تو یک فیصلہ کرنا ہو گا کہ مسلمانوں کی حالت بلحاظ تو حید کے گرگئی ہے اور
وہ گذرالکہ اللّہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

بعض فرقے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شرک سے بکلّی جُنب ہیں بلکہ وہ دو سرے لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے شرک کرکے اسلام کو صدمہ پنچایا ہے مگر تجب ہے کہ یہ لوگ خود بھی شرک میں جٹلاء ہیں اور دو مرول ہے ان کو صوف اس قد را تمیا نا مواد و مرول ہے ان کو صف اس قد را تمیا نا ماصل ہے کہ یہ ہرایک مخص کو اللہ کا شریک تمیس بناتے - صرف می علیہ السلام کو اللہ کا شریک جیعتے ہیں کہ یہ لوگ بھی دو مرے مسلمانوں کی طرح می علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بیشا ہوا تقین کرتے ہیں ان کے نزدیک رسول کریم الفائلی جو افضل الانبیاء تنے دین میں مدفون ہیں گئین حضرت می کنفود کہ اللہ ہوں ذریک دو بڑار سال ہے آسمان پر زندہ بیٹے ہیں اللہ تعالی ان کو موت ہی نہیں دیتا ۔ قرآن کریم ہیں صاف پڑھتے ہیں کہ جن بزرگوں کو لوگ اللہ کے سوالی اور یہ بھی نسی میں نسی جن برگوں کو جائے گئیرا گئیا ہے ہو گئی گئی اندہ نسی ہیں اور یہ بھی نسی جن کر مسیحی مسیح بائیں گئی کہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے سوام جو دیا ہے ہوئے ہیں کم ریہ حضرت مسیح کی زندگی کا خیال نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو موقد کتے ہوئے جھے جنین حضرت مسیح کی زندگی کا خیال نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو موقد کتے ہوئے جھے جنینے خیس ۔

ای طرح یہ لوگ شرک کے خلاف تو آوا زبلند کرتے ہیں گریقین رکھتے ہیں کہ حضرت اس طرح یہ لوگ شرک کے خلاف تو آوا زبلند کرتے ہیں گریقین رکھتے ہیں کہ حضرت کرے شرک کے خلاف اللہ تعالی فراتا ہے کہ وہ خود بھی اس ونیا میں مُرووں کو زندہ کرکے نمیں بھیجنا بیسا کہ فرماتا ہے۔ وَ حُرامٌ عَملی فَرْیَقِ اَهْلَکُنْهَا اَنَّهُمْ لاَ بُرْجِدُونَ مُرَاتا ہے وَ حُرامٌ عَملی فَرْیَقِ اَهْلَکُنْهَا اَنَّهُمْ لاَ بُرْجِدُونَ اِس مُعیل کے اس کو اس میں ان کے لئے ہم نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ وہ والی مریچکے ہیں ان کے طرح فرماتا ہے وَ وَنْ قَرَافِهُمْ بُرُدَتُ اللّٰ يَوْمُ مُرْبَعُنُونَ اللّٰ عَالِي روک وال وی گئی ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گی اس سے پہلے یہ زندہ نمیں کئے ماکس گے۔

یہ لوگ الجوریث کملاتے ہیں لیکن اس صدیث کو بھول جاتے ہیں کہ رسول کریم اللہ بھائیں اس خراتے ہیں کہ رسول کریم اللہ بھائیں خراتے ہیں کہ دسول کریم اللہ بھائی خواہش ہے کہ بچھے زندہ کیا جائے اور ما گوجو کچھے انڈندہ کیا جائے اور یہ بھر کی تو یکی خواہش ہے کہ بچھے زندہ کیا جائے اور پیل میں خریدی راہ بیس خسید ہوں اور پھر بیل کو جماد کروں اور پھر تیری راہ بیس خسید ہوں اور پھر زندہ کیا جائی اور دپھر خسید ہوں 'اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ آگر بیس نے اپنی ذات کی قتم نہ کھائی ہوتی تو بیس بچھے زندہ کرونتا گرچو تکہ بیس نے عمد کرلیا ہے کہ بیس ایسانسیس کروں گا۔اس لیا نسیس کروں گا۔اس

یہ لوگ شیں سوچتے کہ جس کام کو اس دنیا میں اللہ تعالی بھی شیں کرتا اور جو اس کی

صفات مخصوصہ میں ہے ہے اسے مست علیہ السلام مم طرح کرسکتے تھے۔ اُحْمِی اَلْمَهُواْتِی کے الفاق آئی اُلَّا وَالْمَی اللّٰمِ اللّ

ای طرح یہ موقد کملانے والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت میں پر ندے پیدا کیا کرتے میں کر میں بوضتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مواکوئی شخص کچھ بھی پیدا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مواکوئی شخص کچھ بھی پیدا نہیں کہ سکتا کو اللّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَخْلُفُونَ شَدْینًا قَ هُمْ یُخْلُفُونَ اللّٰهِ بِی اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا یَخْلُفُونَ شَدْینًا قَ هُمْ یُخْلُفُونَ اللّٰهِ کُنافِهُ وَلَا اللّٰهِ مُنافِقًا لَا اللّٰهِ مُنافِقًا لَاللّٰهِ مُنافِقًا لَا اللّٰهِ مُنافِقًا لَا اللّٰهِ مُنافِقًا لَاللّٰهِ مُنافِقًا لَا اللّٰهِ مُنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ مُنافِقًا لَا اللّٰهِ مُنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ مُنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ مُنافِقًا لَا اللّٰهُ مَنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ مُنافِقًا لَمُنافِقًا لَهُ اللّٰهِ مُنافِقًا لَمُنافِقًا لَمُنافِقًا لَا اللّٰهُ مَنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ مَنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ لَا اللّٰهُ مَنافِقًا لَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا لِللّٰهُ مَنافِقًا لَٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا مُنافِقًا لَٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَكُ مَن اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

غرض باد جو داس کے کہ قرآن کریم میں بیات صرت طور پر موجو دہے کہ اللہ کے سوااور کوئی کچھ نمیں پیدا کر سکتااور اگر کوئی الیا کرے تو وہ سچام عبودہے - اُخسکٹی اُکٹیم قِسِنَ السِطَیْنِ کَهُیْنَقِ السَّطَیْمِ ۱۹۹ کے وہ مسنے کرتے ہیں جو قرآن کریم کی محکم تعلیم کے خلاف ہیں اور نمیں سوچتے کہ ایک لفظ کی گئی معنول ہیں استعمال ہوتا ہے ۔ پس وہ مسنے کریں جو قرآن کریم کی

و و سری آبات کے اور ایک بندے کی شان کے مطابق ہوں' نہ کہ وہ مینے کریں جو محکمات کے خلاف اورالله تعالی کی شان کے منافی ہوں اور مو تعد کہلاتے ہوئے شرک میں جتلاء ہوں۔ بيه وه خطرناک عقائد ميں جو اس وقت مسلمانوں ميں خواہ عالم ہو' يا جابل اور خواہ مقلّد ہويا غیر مقلّد ' سیٰ ہو یا شیعہ تھیلے ہوئے ہیں اور ان کی موجو دگی میں کوئی مخص نہیں کمہ سکتا کہ ملمان الاللهُ كم مضمون يرقام بين بينك اس وتت بهي الألفالة الله مسلمانون کے منہ پر جاری ہے لیکن نہ کورہ بالاعقائد کی وجہ ہے وہ اس کے منہوم ہے اس قدر دور جا یڑے ہیں جس قدر کہ اور مشرک اقوام-اس تمام گمراہی اور صلالت کے متعلق حضرت اقد س . مرزاغلام احمد علیه العلوٰة والسلام نے آگرجو تعلیم دی وہ الیم موقدانہ اور اللہ تعالیٰ کا جلال قائم کرنے والی ہے کہ اس کو مان کرانسان کاول محبت اللی سے بھرجاتا ہے اور شرک کی آگ ے انسان بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اور توحید کے اس مقام کو پالیتا ہے جس پر صحابہ "کرام کھڑے تھے۔ آپ نے ان سب نہ کورہ بالا خیالات کو ید لا کل غلط ثابت کیااور بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کے سواکسی مُردے سے مرادیں مانگنی یا قبروں پر نیازیں چڑھانی یاکسی کو سجدہ کرناخواہ زندہ ہویا مُردہ یا کسی کو اللہ کی قدرت کا مالک جاننا یا عالم الغیب سجھنا خواہ نبی ہویا غیر ٹیں' یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام پر جانور ذرج کرنایا کوئی اور چیزاس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے صدقہ کرنی یا کسی کی نسبت میدیقین کرنا کہ وہ جو پکھے جاہا اللہ تعالیٰ سے منوالے شرک ہے اس سے مثومن كوىر ہيز كرنا جاہئے-

ای طرح آپ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت میج علیہ السلام دیگرانبیاء کی طرح فوت ہو پکے ہیں اور زیر ذہین ید فون ہیں۔ وہ روحانی مُردوں کو زندہ کرتے تھے اور جس طرح انسان پیدا کر سکتا ہے پیدا کرتے تھے اور جس طرح انسان پیدا کر سکتا ہے پیدا کرتے تھے ہو جان کو جان دینے کی اِمُردے کو زندہ کرنے کی ان میں طاقت نہ تھی شہلا اون اللہ کیو تکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات مخصوصہ کی بندہ کو نہیں دیا کر تا اور جس اس کا کلام ان صفات کے میچ گیا اور کی آدی میں پائے جانے کے صریح طلاف ہے۔ اور جس قدر لوگ شرک پھیلاتے ہیں وہ ای تھم کی بائیں بنایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آبی طاقتیں ظال مخص کو دے دی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کا پیش کر دہ معبود خدا تعالیٰ نے آ زاو ہو کر دیا پر حکومت کرتا ہے۔ اس مطابق قرآن اور مطابق عقل تعلیم ہے آپ نے شرک کی ظلمت کو دور کیا اور مسلمانوں کو وہ سید ھار است دکھایا جس کو ایک عرصہ ہے چھوڑ کیکھتے اور

اس طرح وہ کام سرانجام دیا جو مسیح کی آمد ٹانی کے لئے مقرر تھا۔

ایمان باللہ کے بعد اسلام کا دو سرا رکن ایمان بالملائلہ ہے اس رکن کو بھی مسلمانوں نے بالکل منح کردیا تھا۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ملائلہ نکھ دُکھوُڈ ڈِباللّٰہ مُناہ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھی معرص ہوجاتے ہیں 'آدم" کے داقعہ میں ملائکہ کو اس طرح پیٹس کیاجاتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی حکسوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالا تکہ وہ کہ وہ دائلہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال پر تعتہ چین کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال پر تعتہ چین کہ ہم اللہ تعالیٰ کے افعال پر تعتہ چین کہ من کر حیرت ہوتی ہوگئے اور قافر دیا ہیں آدمیوں کے بھیس میں بھیچے اور وہ جیرت ہوتی ہوگئے اور آخر سزا کے طور پر ایک کنویں میں اوند ھے منہ لٹکا کے نگھؤڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰرِیک ابی طرح کہا جاتا ہے کہ نگھؤڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰرِیک ابی طرح کہا جاتا ہے کہ نگھؤڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰرِیک ابیل طرح کہا جاتا ہے کہ نگھؤڈ باللّٰہِ مِنْ ذٰرِیک اللّٰہِ مِنْ ذٰرِیک ابیل طائلہ کا

بعض لوگ ملائکہ کی نبیت بیہ عقیدہ رکھنے گئے ہیں کہ گویا وہ بھی مادی وجود ہیں آ دمیوں کی طرح او هرات کا حرات دو رائے گئے ہیں۔ عزرا کیل مجھی اس کی جان نکالئے جاتے ہیں اور اسلام کا کہ کہ جس اس کی اس کے مکر ہو گئے ہیں اور ملائکہ کو جمعو دی کے مکر ہو گئے ہیں اور ملائکہ کو ایک وجود ہی کے مکر ہو گئے ہیں اور ملائکہ کو ایک وجود ہی دوو قرار دیتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی بیہ تشریح کرتے ہیں کہ قوق اور طاقوں کا نام ملائکہ رکھا گئے اور یمان تک دلیرہو گئے کہ علی الاعلان قرآن کریم اورا حادیث کی تعلیم کے خلاف کتے ہیں کہ " فرجریل امین قرآن بہ پینا ہے نمی خواہم" بلکہ ملائکہ کے وجود پر اعتراض کرتے ہیں اورا منہیں اللہ تعالی کی قدرت کے خلاف سیجھتے ہیں۔

حضرت اقد س کے ان ظاف اسلام اعتقادات کو بھی آگر رد کیا ہے اور صحح اعتقاد کو پھیلایا ہے اور ملک کے ذات ہے اعتماد کو دور کیا ہے۔ آپ کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ طائکۃ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کیا کرتے اور نہ وہ گناہوں میں جتاع ہوتے میں ان کی نہت اللہ تعالیٰ فرما تاہے کہ کا پَفْهُ صُونَ اللّٰهُ مَا اُمُدَهُمْ وَدَهُ عَلُونَ مَا بُوْهُ وَوْنَ مَا اُلّٰهُ مَا اُلّٰهُ مَا اُمُدَهُمْ وَدَهُ عَلَٰوْنَ مَا بُوْهُ وَوْنَ مَا اللّٰهُ مَا مَا مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ ال

عشق میں مبتلاء ہو سکتی ہے اور اللہ کو بھلا کرعذاب التی میں مبتلاء ہو سکتی ہے۔ اگر ملا کلہ گناہ میں مبتلاء ہو سکتے ہیں تو ان پر ایمان لانے کا تھم کیوں دیا جاتا ہے کیو تکہ ایمان لانے کے تو معٹی ہی ہیہ ہوتے ہیں کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کی باتوں کو مانا جائے۔ جو لوگ نا فرمانی کر سکتے ہیں ان پر ایمان لانے کا تھم دیٹا کو یا خود ہلاک ہونے کا تھم دیتا ہے۔

ای طرح آپ " نے ټایا کہ ملائکہ روحانی وجود ہیں وہ او هراد هر دو ڑے دو ڑے نہیں پھرتے بلکہ جس طرح سورج اپنی مگھہ سے روشنی ویتا ہے وہ بھی اپنے مقام سے اللہ تعالیٰ کے ادکام کو بچالاتے ہیں اور ان طاقتوں کی مدوسے جو ان کی اطاعت میں لگائی گئی ہیں سب کام کرتے ہیں۔

اور آپ منے اس خیال کو بھی رو کیا ہے کہ املیس ملائکہ کا استادیا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ رہنے والاوجود تھاوہ توا کی خبیث روح تھی - اللہ تعالی فرماتا ہے - کو کانَ مِنَ الْکُفِوْدِینَ اللّٰہِ اس کاول پہلے بی اللہ تعالی کا منکر تھا -

آپ " نے اس خیال کی فلطی کو بھی دور کیا کہ طابحہ وجو دیں یا طاقتوں کو کتے ہیں۔
آپ " نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناء پر طابحہ کا وجو د ظابت کیا اوران لوگوں کی جمالت کو ظاہر
کیا جو اس بات کو تو مانتے ہیں کہ طاہری آنکھوں کی مدو کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا
اور آواز پہنچانے کے لئے ہوا کو بنایا اور اس سے اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر حرف نہیں آیا
کین کتے ہیں کہ روحانی امور کے سرانجام دینے کے لئے اس نے اگر کوئی دسائنا پیدا کئے ہیں تو
اس سے اس کی قدرت پر حرف آتا ہے اور خودان کے عقید سے نان کو طرح قرار ویا اور ان
کے اقرار سے ان کو پکڑا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا دسائنا کو پیدا کرنا اس لئے نہیں کہ وہ اپنے احکام
کو بندے تک پہنچانیں سکتا بلکہ اس لئے ہے کہ بندہ اللہ کاکلام سننے کے لئے وسائنا کا عمی جن اور اس کے دسائنا کا عمیم منتے کے لئے وسائنا کا عمیم ہو تے ہیں خوض آپ نے ایمان
کے دو سرے رکن کے متعلق جو خوابیاں مسلمانوں ہیں پیدا ہوگئی تھیں ان کو خوب آپھی طرح
دور کیا اور طانکہ کے وجود کو اس صورت میں ظاہر کیا جس صورت میں کہ اللہ اور اس کے دور کیا ان کو فیش کیا تھا۔

تیسرا رکن ایمان کاکتیب ساویہ ہیں ان کی نسبت ہمی مسلمانوں کے ایمان بالکل متولزل ہو بچکے تنے اور مجیب در مجیب خیالات مسلمانوں میں گتیب ساویہ خصوصا قرآن کریم کے متعلق پیدا ہو گئے تھے اور در حقیقت اسلام میں بلحاظ ایمان کہ قرآن کریم ہی اصل ہے کیونکہ دو سری کتب پر ایمان لانا تو صرف اصولی طور پر ہے ور نہ دہ نہ موجود ہیں اور نہ ان پر ان کی موجود ہ شکل میں عمل کرنے کا تھم ہے ۔

قرآن کریم کے متعلق مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان کو دیکھ کر جھے بخت جیرت ہوتی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ جیرت بھی صرف اس سبب ہے کہ میں نے مسیح موعو دیرا بیان لاکر اس سبب ہے کہ میں نے مسیح موعو دیرا بیان لاکر متعلق کی نئر تقیقت کو معلوم کر لیا ہے ور نہ میں بھی وو سرے لوگوں کی طرح قرآن کریم کے متعلق کی نئہ کی غلطی کا مرتکب ہوتا بھی لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کریم رسول کریم الحکافی کے بعد معافی عملاً ونیا ہے افھایا گیا اور اس کا ایک پیشتر صد نگوڈ باللّه مِن ذلک دیا ہے مفقود ہوگیا ہے بعض کے نزدیک جو موجو وہ قرآن ہے اس میں بھی انسانی تصرفات کا اثر موجو دہ بعض لوگ اس فتم کے خیالات کو تو تحق ہے در کرتے ہیں اور ان کو گفر قرآر دیتے ہیں گور اس کی کم کا اس فتی کہ قرآن کریم کا پھی حصد منسوخ شدہ ہے اور منسوخ قرار دیتے کا ذرایعہ انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو آیت ہے خلاف معلوم ہو وہ منسوخ ہوان نامی کہ نیون اور آیتوں میں اختان نظر آیا ہے اور رکنی کو بعض اور آین سے ان کو منسوخ قرار دے دیا اور اس نے ان کو منسوخ قرار دے دیا اور اس نے ان کو اور قرآن کریم کا ایک معمقہ ہو صد منسوخ قرار دے دیا اور اس نے ان کو منسوخ قرار دے دیا اور اس نے دی کو گھی نہیں رہا' کھوڈ جاللّٰ ہے مِن ان کو اور قرآن کریم کا ایک معمقہ ہو صد منسوخ قرار ہا کر قابل عمل نہیں رہا' کھوڈ جاللّٰہے مِن ذرکے کہ

اس طریق سے یمی نقصان نہیں ہوا کہ قرآن کریم کے بعض ھے منسوخ قرار پا گئے بلکہ ایک خطرناک اثر اس کا میہ ہوا کہ طبائع میں میہ خلجان پیدا ہوگیا ہے کہ جب کہ اس کے اندر بعض جھے منسوخ ہیں بعض فیرمنسوخ 'اوراللہ تعالی اوراس کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ کونسا حصہ منسوخ ہے اور کونسا حصہ منسوخ نہیں تواس کتاب کا اعتبار ہی کیا رہا' ہر مخض کو جو حصہ پیند آیا اس نے اے اصل قرار دے دیا اور دو سمرے کو منسوخ قرار دے دیا۔

دو سرا خطرناک عقیدہ کُتِ الیہ کے متعلق اور خصوصاً قرآن کریم کے متعلق یہ پیدا ہوگیا ہے کہ یہ کلام بھی شیطان کی دست بُردے پاک نہیں اور کماجا تا ہے کہ بعض وفعہ شیطان المام النی میں دخل دیتا ہے اور آیت کو مَااَرْسَلْنَاصِنْ فَنْبِلِکَ مِنْ رَسُسُولِ وَلاَنبِی اِلْاَاِذَانَهُ نَسَیَ الشّیطُ فُرِیُّ وَیُّا مُنْبِیْتِمِ \*\* '' ہے یہ نتیجہ نکالاجا تا ہے کہ ہر ہی کے گلام کو سِنَّۃ وقت شیطان نے وض دیا ہے اور ایسے حصے اس میں ملاویے ہیں جوشیطان کی طرف سے تصاللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ اور عام قاعدے کے بیان کرنے پر ہی کفایت میں کی گئی بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ سورة جمی پڑھ رہے تھے جب ان آیا ت پر پہنچ کہ اَفَرَءُ بُدُّتُمُ اللّٰتَ وَالْعُرِّی وَصَلٰوهَ النَّالِمُةَ الْاللّٰهِ عَلٰیٰ وَلَمُ اللّٰهِ عَلٰیٰ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ دُبان پر شیطان نے نُدُونُو اللّٰهِ مِنْ دُبان پر شیطان نے نُدُونُو اللّٰهِ عَلٰیٰ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلٰیٰ کَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَٰیْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهِ وَلَمُ عَلَٰمُ اللّٰهِ وَلَمُ اللّٰهِ وَلَمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَّمُ وَلَّمُ اللّٰهُ وَلَمُ وَلَّمُ اللّٰهِ عَلٰمُ اللّٰهِ عَلٰمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَلٰمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ مِنْ لَا اللّٰهُ عَلَٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الل

بعض لوگوں نے قرآن کریم کو اپیا ہے و قعت کر دیا ہے کہ اس کے صریح اور صاف احکام کو ضعیف بلکہ موضوع احادیث کے تالع کر دیا ہے اور اتباع سنت کے تام سے اللہ ذوا لجلال کے کلام کو بعض خود غرض اور اخلاق ذمیمہ رکھنے والے انسانوں کے خیالات کے تالج کر دیا ہے۔ قرآن کریم خواو چلا چلاکر کی کو رد کرے لیکن اگر ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی اس کاذکر ہو تو وہ اس کو دحی الٹی پر مقدم کرلیں گے اور اگر قرآن کریم کمی بات کو بیان کر تا ہو لیکن حدیث میں اس کار ذہمو تو وہ قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے اور مدیث کے بیان کو مسیح سمجھ لیس گے ۔

بعض لوگوں نے کلام النی سے بیہ سلوک کیا ہے کہ وہ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کا خیال قرار دیتے ہیں اور اس کے اللہ کا کلام ہوئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے گرساتھ ہی اس کی تشرق بیہ کرتے ہیں کہ رسول کریم گئے صاف ول میں جو خیال پیدا ہوتے تھے وہ اللہ تعالی ہی کی تاکید سے ہوتے تھے اس لئے وہ اللہ ہی کا کلام کمانا چاہئے ورنہ الفاظ رُنْحُودُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ) رسول کریم اللہ اللہ تعالی ہی ہوئے ہیں کہ کر اللہ اللہ تعالی ہیں ہی تا اور ہوئے کے لئے ہونٹ اور زبان چاہئے ہیں اللہ کا کلام الفاظ میں جو اپنے اوا ہوئے کے لئے ہونٹ اور زبان چاہئے ہیں مسی بازل ہو میں۔

یں بعض نے اللہ کے کلام ہے یہ سلوک کیا ہے کہ وہ کتے ہیں کہ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اس میں اشار ہ بعض ضروری ہاتیں تو تنادی گئی ہیں لیکن کوئی مسئلہ اس سے طابت نہیں ہوسکا۔ بعض نے اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یہ سلوک کیا ہے کہ وہ کتے ہیں کہ قرآن کریم تمام کا تمام نقتہ یم اور تا نیرے بھرا پڑا ہے جب تک اس کو یہ نظرنہ رکھیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آ

بعض نے اللہ تعالی کے کلام کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ تمام دنیا کے قصے اور کمانیاں جن کو عقل سلیم رد کرتی ہے اور فطرت ان سے نفرت کرتی ہے اسٹی کرکے قر آن کریم کی طرف منسوب کر دی ہیں اور مضمون ملے یا نہ ملے بلکہ خواہ الفاظ قر آن کریم ان کے خلاف ہوں وہ اسرائیلی قصوں کے ماتحت اس کے مضمون کو لئے آتے ہیں اور ان قصوں کو اللہ تعالی کے کلام کی شیریتاتے ہیں اور ان کو پہلے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کرنے ہے نہیں کی تشیریتاتے ہیں اور ان کو پہلے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی طرف بھی منسوب کرنے ہے نہیں

جهجکتے٠

بعض نے اللہ کے کلام سے یہ سلوک کیا ہے کہ اس کے ربط اور اس کی ترتیب کے بھی منکر ہو گئے ہیں گویا ان کے نزدیک جس طرح کوئی فخض ہے ہو ٹی میں ادھرادھر کی باتیں کر تا ہے ای طرح قرآن کریم میں پلا کسی ترتیب کے مختلف واقعات کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی خاص ترتیب اور مضمون مد نظر نہیں ۔ ترتیب اور مضمون مد نظر نہیں ۔

بعض نے بلکہ اس وقت کے کل مسلمانوں نے کلام اٹنی کے متعلق ایک اور ظلم کیا ہے کہ کمد دیا ہے کہ پہلے اللہ کا کلام دیا پر نازل ہو تا تھا لیکن اب نہیں ہو تا گویا اب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت معطل ہو گئی ہے وود کیتا ہے سنتا ہے لیکن پولٹا نہیں۔ کُشودُ داللّٰیہ مِنْ ذلک۔

غرض ہر مخض ہے جس قد رہوسکااس نے کلام پاک کے کگڑے کو شش غرض ہر مخض ہے جس قد رہوسکااس نے کلام پاک کے کگڑے کرنے کی کو ششوں کانام کی ہے اور اس کی خوبصور تی کو لوگوں کی نظروں ہے چھپانا چاہے اور ان سب کو ششوں کانام خدمت قرآن رکھاہے حالا تکہ ان کو ششوں کا نتیجہ یہ ہواہے کہ دنیا قرآن کریم سے متنقر ہوگئ ہے اور اس کا اثر ولوں سے اٹھ کیاہے۔

حضرت اقدس علیہ السلام نے اے بادشاہ! ان تمام عیوب کو آگردور کیااور دلا کل سے خابت کیا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا آخری ہدایت نامہ ہے وہ نٹے سے محفوظ ہے اس کے اند رجو مجھ موجود ہے مسلمانوں کیلئے قابل عمل ہے اوراس کا کوئی حصہ نہیں جو دو سرے جھے اند رجو مجھ اجائے جو اس میں اختلاف دیکھتا ہے وہ خو وجائل اورا پی کم علمی کو قرآن کریم کی طرف منسوب کرتا ہے اس کے اند رکوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک ترف اس کا طرح ہے جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلد و سلم پر نازل ہوا تھا اور صرف ہی نہیں بلکہ اس کے اند رکوئی تبدیلی کی بی نہیں جاسمی نہ اس کے بعش مضامین کو بدل کر اور نہ اس کے اند رکوئی تبدیلی کی بی نہیں جاسمی نہ اس کے بعش مضامین کو بدل کر اور نہ اس کا کوئی حصہ کم کرکے۔ رسانی خود اس کا محافظ ہے اور اس نے اس کی حفاظت کے ایسے سامان کر دیتے ہیں پچھ روحانی اور پچھ جسمانی کہ انسانی دست پُرداس پر اثر کربی نہیں سکتی ۔ پس اس میں کوئی شخ ماننا ور دستی جارت اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیا بی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیا بی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیا بی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیا بی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیا بی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کوئی دوہ کیا بی اور کوئی ظریب کا اور میں خواہ وہ کھی خواہ وہ کیا بی اور اس میں کوئی تغیر تسلیم کرنا بھی خواہ وہ کیا بی اور کوئی طرب گا۔

یہ کمنا کہ اس کا کوئی حصہ دنیاہے اضایاً گیاہے اللہ تعالیٰ پرالزام لگاناہے اور اس کے بیہ معنی ہیں کہ وہ کال کتاب جو اس نے دنیا کی ہدایت کیلئے جیجی تھی وہ ایک دن جمی اس کام کونہ کرسکی جس کیلئے وہ نازل کی گئی تھی اور اس کے اندر تغیر تنلیم کرنے کے بیہ معنے ہیں کہ وہ بیشہ کیلئے ہے اعتبار ہو گئی لیکن اگر ابیا ہو تا تو یہ بھی ضروری تھا کہ کوئی نبی اور کوئی نئی شریعت ونیا کی ہدایت کسلئے بھیجی حاتی تا کہ ونا بلا شریعت کے نہ رہ حاتی۔

ای طرح آپ نے طابت کیا کہ قرآن کریم بلکہ جرایک اللہ کا کلام شیطانی تفترف ہے پاک ہے یہ جرگز ممکن خمیں کہ شیطان اللہ تعالی کے کلام میں پچھ دخل دے سکے خواہ نبی کی زبان پر تفترف کرکے خواہ نبی کی آواز بناکرا پی زبان کے ذریعہ ہے اور آپ نے اپنے تجربے سے تنایا کہ جب بھے پر جو ایک غلام بموں نازل ہونے والا کلام جرایک شک و شبہ سے پاک ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ رسول کریم اللہ المنظانی پر جو میرے آتا ہیں نازل ہونے والا کلام اور وہ بھی قرآن کریم جو بھیٹے بوات کے دوران کیا ہے تو کس طرح جو بھیٹے برایت بیٹنے والا تھا شیطانی اثر کو تیول کرے خواہ ایک آن کیلئے ہی سی۔

آپ کے مسلمانوں کو بتایا کہ قرآن کریم بقیقی کلام ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے اور اس وعدہ کا ایفاء اس رقگ میں اس نے کیا ہے کہا ہے اور اس وعدہ کا ایفاء اس رقگ میں اس نے کیا ہے کہ دخمن بھی اس کی حفاظت کے قائل میں اس کے مقابلے میں حدیث کو رکھنا اس کی گستا فی کرنا اور اس کو جان بو جھ کرر ذکرنا ہے ۔ جو حدیث قرآن کریم کے مخالف پڑتی ہے وہ ہم گر حدیث نبوی شمیس ہو سکتی کیو نکہ اللہ کارسول اللہ کے کلام کے مخالف میں کہ سکتا اور احادیث کی تدوین ایس محفوظ میں ہے جیسا کہ قرآن کریم محفوظ ہے ۔ بس قرآن کریم کو ذیر دستی حدیث کے قرآن کریم کی انسان کی سے اور اگر دونوں مطابق نہ ہو سمیس تو حدیث کو جو ممکن ہے کہ کی انسان کی دانستہ بادار اگر دونوں مطابق نہ ہو سمیس تو حدیث کو جو ممکن ہے کہ کی انسان کی دانستہ بادار انستہ دست بُروے خراب ہو جگی ہوچھوڑ دینا جائے۔

آریخی شمادت کو بلاوجہ رو نمیں کیاجا سکاور نہ بہت می صداقین و نیا ہے مفقود ہوجائیں۔

آپ " نے اس خیال کی لغویت کو بھی طاہر کیا کہ قرآن کریم رسول کریم بھی اٹھا کا کیا ہم کیا کہ قرآن کریم رسول کریم بھی اٹھا کا کیا م ہو ن الفاظ واللہ کا کلام ہے رسول کریم بھی اٹھا کا کو است نہیں کہ کلام ہو ن اور زبان چاہتا ہوا اللہ کے ہو نہ اور زبان نہیں کو تکہ یہ تیاس مع الفارق ہے اللہ تعالی تو کیسٹ کو کیا ہم ہو ن اور زبان نہیں کہ کلام ہو ن اور زبان نہیں کہ کلام ہو ن اور زبان نہیں کہ کلام ہو ن اور زبان نہیں کہ کہونت اور زبان نہیں کہ و تکہ یہ تیاس مع الفارق ہے اللہ تعالی تو کیسٹ کو کہونت کو نہیں انسانی طاقتوں کا اندازہ کر کے فیصلہ نہیں دیا جا سکتا گر کلام بغیر ہونت ہمائی جا سکتی بلکہ مادی ہا تھوں کے نہیں ہو سکتی تو کیا اللہ خالق بھی نہیں ہے ؟ پس جس طرح اللہ تعالی بلا مادی ہا تھوں کے نہیں ہمائی جا سکتی تو کیا اللہ خالق بھی نہیں ہے ؟ پس جس طرح اللہ تعالی بلا مادی ہا تھوں کے نہیں بہائی جا سکتی تو کیا اللہ خالق بھی نہیں ہوئے کہ وہ آپی مرضی کو اپنی بندے پر الفاظ میں خالم کر سکتا ہے اور آپ " نے اپنی خوبی کیا اور بتایا کہ یہ وہ ہے ہوں نہیں کام نہ کر تا ہو گا اس سے ذیا دہ جا تا اور اللہ تعالی کے سب نے زیادہ مقرب سے کیادہ الفاظ میں کلام نہ کر تا ہو گا اس سے ذیادہ جا تال کے عالی ہو کراس بوٹ کے موال کریم کلائے نہ کرا ہو گا اس سے ذیادہ حوالی ہوئی کام نہ کر تا ہو گا اس سے ذیادہ جاتا کیات کو مقرب سے کیادہ الفاظ میں کلام نہ کر تا ہو گا تاس سے ذیادہ جاتا کیات کو کو شش کرے۔

آپ " نے اس خیال کو بھی روکیا کہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں ہو سکنا اور بتایا کہ جب تک لوگوں کو قرآن کریم کامفوم نہ پہنچایا جائے وہ اس کی خوبیوں ہے کس طرح واقف ہوں گے؟ بینچک خالی ترجمہ کی اشاعت ایک جرم ہے کیو نکہ اس سے لوگوں کو متن سے بُعد ہو آجائے گا اور ممکن ہے کہ ترجمہ در ترجمہ سے وہ ایک وقت اصل حقیقت کو چھو ڈویں لیکن ان لوگوں کے لئے جو عربی زبان نہیں جائے ۔ قرآن کریم کا ترجمہ اگر متن کے ساتھ ہو قرنمایت ضروری کے کہ لوگوں ہیں عربی زبان کو اس قد ررواج ویا جائے کہ لوگ قرآن کریم کو اس کی اصل خریاں ہو کہ ترجمہ سے حاصل نہیں ہو کریم کو اس کی اصل ڈیان میں پڑھ کروہ بر کات حاصل کر سکیں جو کہ ترجمہ سے حاصل نہیں ہو سکتیں اور کم سے کم جر مختص کو اس قد رحصہ قرآن کریم کا ضرور سکھا ویا جائے جو نماز ہیں اس کو حضار تا ہے۔

آب کے اس خیال کو بھی کہ قرآن کریم ایک مجمل کتاب ہے اس میں اشار ہ مجمل ہتیں

بیان کی گئی ہیں نمایت واضح دلائل سے رو کر کے بتایا کہ قرآن کریم جیسی جائع ومائع کتاب تو دنیا بھر میں نمیں بائل کی گئی ہیں نمایت واضح دلائل سے رو کر کے بتایا کہ قرآن کریم جیسی جائع ومائع کتاب تو دیا اور اس مطارت کو حاصل نہ کیا جس کے بغیراس کے مطالب کا القاء انسان کے قلب پر نمیں ہوتا کہ وکلہ لا یک یک آلا اللہ کہ کہ آلا اللہ کہ کہ آلا اللہ کہ کہ قرآن کریم کی طرف منسوب نہ کرواور پھرآپ نے تمام مسائل دینیه کو قرآن کریم سے بی استفاط کرکے چش کیا اور دشمنان اسلام کے ہرا عمراض کو قرآن کریم سے بی رو کرکے دکھا دیا اور خابت کر دیا کہ علوم روحانیہ اور اخلاقیہ کے متعلق قرآن کریم سے ذیا ہواضح اور منقل کتاب اور کوئی نہیں۔ اس کے الفاظ مختصری کیک مطالب ایک بحرار قمار کی طرح ہیں کہ ایک ایک جملہ بیسیوں بلکہ بینکٹوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضاش ہرزمانے کے موالات اور شکوک کو بیسیوں بلکہ بینکٹوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضاش ہرزمانے کے موالات اور شکوک کو سیسیوں بلکہ بینکٹوں مطالب رکھتا ہے اور اس کے مضاش ہرزمانے کے موالات اور شکوک کو سیسیوں بلکہ بینکٹوں مطالب رکھتا کی مروریات کو وہ بر راکرتا ہے۔

آپ نے اس خیال کو بھی رو کیا کہ قرآن کریم نقذیم و تأخیرے بھرا پڑاہے اور بتایا کہ قرآن کریم کے الفاظ اپنی اپنی جگہ پر ایک و اقع ہیں کہ ان کو ہر گزان کی جگہ ہے ہلایا نمیں جا سکتا۔ لوگ اپنی ناوانی ہے اس میں نقذیم و تأخیر سمجھ لیتے ہیں ور شداس میں جو پھی جس جگہ رکھا گیاہے وہی وہاں درست بیشتاہے اور ای جگہ پر اس کے رکھنے سے وہ خوبی پیدا ہوتی ہے جو خدا تعالی پیدا کرنا چاہتا ہے اور آپ نے قرآن کریم کے مختلف متعالیت کی تشریح کر کے اس مضمون کی صحت کو فاجت کیا اور ان لوگوں کے وسوسہ کورد کیا جو اپنی کم علمی کی وجہ سے نقذیم و تأخیر کے کو بیش بڑے ہوئے تھے۔

آپ نے اس بات پر یمی جرح کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اسرائیلی قصوں کو بھرویا گیا ہے
اور جنایا کہ محض بعض واقعات میں مشابحت کا پیدا ہو جانا ہے خابت نہیں کر تا کہ ور حقیقت بہ
دونوں با تیں ایک ہیں۔ قرآن کر یم اگر بعض واقعات کو مختلف الفاظ میں بیان کر تا ہے تواس کے
کی سنتے ہیں کہ وہ ان واقعات کو اس صورت میں قبول نہیں کر تا جس صورت میں افسانہ گو
ان کو بیان کرتے ہیں اور یہ بھی بنایا کہ ور حقیقت قرآن کریم افسانے کی کتاب ہے ہی نہیں وہ
جو واقعات چھلے بھی بیان کرتا ہے وہ آگ کی ہیگاو ئیاں ہوتی ہیں اوران کے بیان کرتے سے سے
غرض ہوتی ہے کہ ای طرح کا معالمہ آئندہ رسول کریم لاگائی یا آپ کی امت کے بعض افراد
سے ہونے والا ہے لیں اس کی تغییر میں ہود یوں کے قصوں اور افسانوں کو بیان کرنا اس کے

مطلب کو هم کر دیناہ - قرآن کریم پہلی گت پر بطور شاہدے آیا ہے نہ کہ پہلی کت اس پر بطور شاہد کے ہیں کہ اس کے بتائے ہوئے مضمون کے خلاف ہم ان گتب سے شمادت طلب کریں ہمیں چاہئے کہ خود قرآن کریم ہے اس کی تغییر کریں اور اس کے مطلب کو باہر سے حلاش کرنے کی بحائے اس کے اندر ڈھونڈس -

آپ نے یہ بھی فابت کیا کہ قرآن کریم ایک مرتب اور بادیو کتاب ہے اس کے مضامین یو نمی بھورے ہوئے سیس میں بلکہ شروع بیشیم اللّهِ سے لے کر وَالنّاسِ تک اس کی آیات اوراس کی سور تول بیس ایک ترتیب ہے جوالی اعلی اور اس کے مقابلے بیس کی انسانی اطلاع دی جاتی ہے وہ اس کے اثر ہے وجد بیس آ جاتا ہے اور اس کے مقابلے بیس کی انسانی کتاب کی ترتیب بیں لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کے مقابلین کو بے ترتیب قرآر دیا ہے یا مختلف واقعات ومضابین کا مجموعہ سمجھا ہے انہوں نے ور حقیقت اس بے نظیر کتاب کے معارف سے کوئی حصہ نہیں پایا اور اپنی جمالت پر نازاں ہو گئے اور اپنی کم علمی پر ترتیب کے مقابل بالکل غلط اور باطل ہے اور آپ نے قرآن کریم کے مقابلین کی ترتیب کو مثابلی یا کو جرت بیں وال اور باطل ہے اور آپ نے قرآن کریم کے مقابلین کی ترتیب کو مثابلی دیا۔

آپ تے اس خیال کو بھی اپنے تجرب اور مشاہدے اور دلائل سے رو کیا کہ اب اللہ لتا کا کام نہیں کر آب اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت معطل نہیں جب کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی کہ دیکھتا اور منتاب تو کیا وجہ ہے کہ وہ اب بولنے ہے "رک گیا ہے - شریعت اور چیز ہے اور خال وی اور چیز ہے وی تو اس کی رضاء کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے اس کے بند ہونے کے بید معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء کی رائلہ کا کلام بھی منقطع نہیں ہو سکتا - جب تک انسان دنیا ہیں موجود ہے اور جب تک انسان دنیا ہیں موجود ہے اور جب تک انسان دنیا ہیں موجود ہے اور جب تک انسانوں ہیں سے بعض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے حصول کیلئے بیچ دل سے کوشاں ہیں اور اسلام کی تعلیم برعالی ہیں اس وقت تک کلام التی نازل ہوتا کیلئے دیے دل سے کوشاں ہیں اور اسلام کی تعلیم برعالی ہیں اس وقت تک کلام التی نازل ہوتا کیلئے دیے دل سے کوشاں ہیں اور اسلام کی تعلیم برعالی ہیں اس وقت تک کلام التی نازل ہوتا

غرض کُتب ساویہ اور کلام النی کے متعلق جس قدر غلط نهمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور جن کی وجہ سے بدر کن ایمان پالکل منہ مرم ہو چکا تھاان کو آپ ؓ نے دور کیااور پھراس رکن کواصل بنیا دوں پر قائم کیااور اللہ کے کلام کی اصل عظمت اور حقیقت کو ٹابت کر کے طبائع کو اس کی طرف ماکل کیااور اس کی روشنی کوان پر دوں کے پیچے سے نکالاجو اس پر مسلمانوں نے ا پی نادانی کے سبب سے ڈال رکھے تنے اور غیرا قوام بھی قرآن کریم کے نو رکو دیکھ کر حیران رہ سنگی بلکہ لوگ اس کے نور کی چیک ہے اپنی آئکھیں نہیں کھول سکتے ہیں۔

گئیں بلکہ لوگ اس کے نور کی چک ہے اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتے ہیں۔

چو تھار کن اسلام کا نمیاء پر ایمان لانا ہے اس رکن پر بھی حقیقت ہے دور اور روحانیت

ے عاری مسلمانوں نے جیب جیب رنگ آمیزیاں کردی تھیں اور اس کی شکل کونہ صرف

بدل دیا تھا بلکہ اس کی شکل الیں بد نما کرے دکھائی تھی کہ اپنوں کے دل نمیوں کی محبت ہے خال

ہوگئے تھے اور دو سرول کے دل ان ہے نفرت کرنے گئے تھے اور کچ ہے ہے کہ جس قدر گالیاں

اس وقت رسول کریم الشافلین کو دی جاری ہیں ان کے ذمہ دار ہیے مسلمان کملانے والے لوگ

ہیں نہ کوئی اور ۔ مسیحی اور دو سرے مخالفین اسلام اس قدر اپنی طرف ہے جھوٹ بنا بنا کر

ہیں نہ کوئی اور ۔ مسیحی اور دو سلم پر اعتراض نہیں کرتے جس قدر کہ ان روایات کی بناء پر

اعتراض کرتے ہیں جو خود مسلمانوں ہے مروی ہیں اور جن کو مسلمانوں نے تسلیم کرلیا ہے اور

جن کو بطور لطا کف کے وہ اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں اور اپنے منہوں پر جن کاذکر کرتے

جن کو بطور لطا کف کے وہ اپنی مجالس میں بیان کرتے ہیں اور اپنے منہوں پر جن کاذکر کرتے

ہیں ' آہ! ایک باغیرت مسلمان کا دل گڑے گڑے کو جات ہے جب وہ دو کھتا ہے کہ ایک

مسلمان بی کی تیار کردہ تھوار سے سرور انبیاء مجمد مصطفلائے کہ تقوہ خود اس منافق کے نقاق کو

عال برسرش اپنے زعم باطل میں چاک کر رہا ہے۔ در حقیقت تو وہ خود اس منافق کے نقاق کو

علی برسرش اپنے نے مگر خاہراً سمجھاجاتا ہے کہ وہ رسول کریم انتخافیظ کے اظارق کے عیوب کو

خاہر کر رہا ہے۔

نی و نیا میں اس لئے آتے ہیں کہ نیک اور تقوی کی کو قائم کریں اور ہدایت کو جاری کریں طر مسلمانوں نے دیج اعوج کے زمانے میں نبوں کی طرف وہ عیب منسوب کر دیے ہیں جن کو من کراور پڑھ کر کیاجہ منہ کو آتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم الفائیلی تک ہرا یک نی کے انہوں نے گاناہ گوائے ہیں 'آدم کو گنگار خابت کیا ہے کہ انہوں نے صاف اور واضح احکام اللہ کو پی پُٹ شت ڈال دیا تھا'نوح علیہ السلام کو گناہ گار خابت کیا ہے کہ انہوں نے بادجود منع کئے جانے کے اپنے بیٹے کیلئے دعا کی 'حضرت ابراہیم گو گنگار خابت کیا ہے کہ انہوں نے دُھودُ فِہ اللّٰہ وِنْ ذٰلِکَ میں جھوٹ ہولے تھے حضرت یعقوب گو گناہگار خابت کیا ہے کہ انہوں نے کے گویا اپنے باپ کو بستر مرگ پر وھوکا دیا تھا اور اپنے بڑے بھائی کی جگہ جیس بدل کر اپنے باپ ے دعا حاصل کرلی تھی ' یو سف علیہ السلام کو گنگار خابت کیا ہے کہ انہوں نے عزیز کی ہیوں

ساتھ زناکرنے کاارادہ کرلیا تھااور پالکل اس کام کیلئے تیار ہو گئے تھے حتی کہ باوجو د کئی رنگ میں سمجھانے کے نہیں سمجھتے تھے آخریعقوب کی شکل سامنے آگئی تو شرم سے اس کام سے باز رہے ای طرح کماجا تا ہے کہ بچین میں انہوں نے چو ری کی تھی اور ایک دفعہ انہوں نے اپنے بھائی کواینے پاس رکھنے کیلئے فریب بھی کیا تھا۔ حضرت مویٰ علیہ السلام پریہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آدی کو بلاوجہ قتل کیااد را لک کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے اور پھر فریب سے لوگوں کے مال لے کربھاگ گئے ' داؤ ڈیر یہ الزام لگایا گیاہے کہ انہوں نے ایک ہخض کی منکوحہ حصنے کیلئے اس کو ناواجب طور پر قتل کروا دیا اور اس کی بیوی سے نکاح کرلیا اور آخر اللہ تعالی کی طرف ہے ان کو سرزنش ہوئی 'سلیمان مر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ایک مشرکہ برعاشق ہو گئے اور شیطان نے ان پر تفترف کر لیا ان کی جگہ وہ خود حکومت کرنے لگا اور یہ کہ مال کی محبت ان کے دل پر غالب آگئی اور وہ عبادت النی ہے محروم رہ گئے ۔ گھو ژوں کامعائنہ کرتے ہوئے نماز روهنای بھول گئے اور سورج ڈوب گیا' رسول کریم الطابیج جن کے احسانات کے پنیجے ان لوگوں کی گرونیں جھکی ہوئی تھیں اور ذرّہ ذرّہ جن کے انعامات کے بنیجے دیا ہوا تھاان پر ان لوگوں نے سب سے زیادہ حملے کئے ہیں اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر اعتراض نه کیا ہو' بعض نے کمہ دیا کہ آپ حضرت علی کو اپنا جانشین بنانا جا ہے تھے مگرلوگوں کے ڈرے کچھ نہ کرسکے 'بعض نے کہا کہ آپ نَعْوْذُ بِاللّٰٰیہ مِنْ ذٰلِکَ ایْ پھو پھی زاد بہن کو د کی کراس برعاشق ہو گئے اور آخراللہ تعالی نے زیدے طلاق دلوا کران کو آپ کے نکاح میں دیا 'بعض نے کہا کہ آپ اپنے بیوی کی ایک لونڈی ہے چُھپ چُھپ کر صحبت کیا کرتے تھے ایک دن ہوی نے دیکھ لیا تو آپ مہت نادم ہوئے اور اس بیوی سے اقرار کیا کہ پھر آپ الیانہیں کرس گے اور اس سے عمد لیا کہ وہ اور کسی کونہ بتائے ابعض کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں مجھی کبھی بیہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ تعلیم اسلام میں نرمی ہو جائے اور ایسی تعلیم نازل ہو جے مشر کیں عرب بھی تشلیم کرلیں ان کے احساسات اور حذبات کابھی لحاظ ر کھاجائے۔

یہ وہ خیالات ہیں جواس دقت کے مسلمانوں میں انبیاء کی نسبت رائج ہیں اور بعض تواس قد ربڑھ گئے ہیں کہ ان کے ذاتی چال چلن ہے گز رکر انہوں نے ان کے دینی چال چلن پر بھی حملہ کردیا ہے اور کتے ہیں کہ انبیاء در حقیقت محبان وطن تھے جنہوں نے مید دیکھ کر کہ لوگ پلا اس عقید کے دسلیم کرنے کے کہ کوئی جزاء وسڑا کا دن ہے اور جنت اور ووزخ حق ہیں تمدنی صدود کے اندر نہیں رہ سکتے تھے نیک ٹیتی کے ساتھ مناسب وقت احکام لوگوں کو دے دیسے'' الهام کا دعویٰ درست نہ تھا مگر بوجہ نبیت نیک ہونے کے اور اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم پیش کرنے کے وہ قابل عزت ہیں اور باد جو داس قتم کے عقید ول کے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔

حضرت اقد س مرزا غلام احمد عليه السلوة والسلام نے جہاں اور عقائد کار دکيااور ان ميں محصورت اقد س مرزا غلام احمد عليه السلوة والسلام نے جہاں اور عقائد کار دکيااور ان ميں محصور راستہ جميں بتايا وہاں ان خيالات کے متعلق بھی صحح راستہ جميں بتايا کہ انبياء ونيا ميں نيکی قائم کرنے کيلئے آتے ہيں اور اس لئے لوگوں کو آگاہ کيا۔ آپ نے بتايا کہ انبياء ونيا ميں نيکی قائم کرنے کيلئے آتے ہيں اور اس لئے آسان ہے صرف کتاب بی نازل نہ کی جائے۔ نبيوں کی بعثت کی غرض ہی ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالىٰ کے قول کولوگ عمل ميں آيا ہوا دکھے ليں اور ان کی عملی تصویر سے لفظی حقیقت کو معلوم کريں اور ان کی عملی تحدید کے معلوم کريں اور ان کی عملی تحدید کے اور ان کی قوت تحدید کی طاقت عاصل کرکے اپنی کرور ہوں ہو قالب آوس۔

آپ " نے دنیا کو تعلیم دی کہ لوگ انبیاء کی نبست جن غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا سبب ان کی نافتی ہے وہ اللہ تعالی کے کلام کو سیجھنے کی کو شش نہیں کرتے اور بلا تحقیق اپنی بات کو چھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی کے تمام نبی مُعَصُّوهُم محین النحنطاء ہوتے ہیں وہ علی کا ذرہ نمونہ اور وفا کی جیتی جاگئی تصویر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی صفات کے مظرہوتے ہیں اور صفائی اور زفیصورتی ہے اللہ تعالی کی ستجوجت اور قدوسیّت اور اس کے بے عیب ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں ہدکار بعض وفعہ اپنی شکل و کی طرف اشارہ کرتے ہیں در حقیقت وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں ہدکار بعض وفعہ اپنی شکل و کی کم کر اپنی ہدصورتی اور زشت روئی کو ان کی طرف استعوب کر ویتا ہے نہ آدم شریعت کا قرنے والا تھانہ نوح گئی اور زشت روئی کو ان کی طرف استعوب کر ویتا ہے نہ آدم شریعت کا قرنے والا تھانہ نوح گئی ہو تھا ہا ہو کہ کہ کہ بھوٹا یا ہوا گئا ہو ان کی میوٹ میں اپنے فرا تعن کو بھوٹا یا ہوا گناہ کو بھوٹا یا ہوا گناہ کو بھوٹا یا ہوا گناہ کہ کہ کہ میت میں اپنے فرا تعن کو بھوٹا یا ہوا گناہ کیا آپ گئی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و مصون جو آپ گی نبیت مشہور ہیں کی ذات تمام عیوب سے پاک تھی اور تمام گناہوں سے محفوظ و مصون جو آپ گی نبیت مشہور ہیں بیعش منافقوں کی روایات ہیں جو تاریخی طور پر طابت نہیں ہوسکتے آپ گی نبیت مشہور ہیں

روایات کے بالکل برظاف ہے اور جس قدراس قتم کی باتیں آپ کی نسبت یا دو سرے انہیاء کی نسبت مشہور میں دویا تو منافقول کے جھوٹے انتہامات کی بقیہ یادگاریں ہیں یا کلام النی کے غلط اور ظاف مرادمعنی کرنے سے پیدا ہوئی ہیں۔

آب یے نمایت وضاحت سے قرآن کریم سے بدلائل قاطعہ ٹابت کر دیا کہ ورحقیقت اس قتم کے خیالات اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مسیحیوں ہے آئے تھے کیونکہ مسیحیوں نے حضرت مسیم کی خدائی ثابت کرنے کیلئے به روت اختیار کرر کھاتھا کہ وہ سب نبیوں کی عیب شاری کرتے تھے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ چو نکه گناہوں سے پاک مرف حفرت میخ ہیں اس لئے ضروروہ انسانیت سے بالاطاقتیں رکھتے تھے اور میں وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی سب نبیوں کے عیب تو گنائے جاتے ہیں اور رسول كريم الكالظيج تك اتمامات لكائے جاتے ہیں تكر حضرت مسيح كو بالكل ہے گناہ قرار دیا جاتا اور آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کی والدہ کو بھی بالکل پاک قرار دیا جا تا ہے۔کیابیہ اس ا مرکا کافی ثبوت نہیں کہ یہ جھوٹے افسانے اور قابل نفرت قصے مسلمانوں میں مسیحیوں ہے ہی آئے ہیں جن کے بدا ٹر کویا تو بوجہ ایک جگہ رہنے کے مسلمانوں نے قبول کرلیا مابعض شریر الطبع لوگوں نے بظاہر اسلام قبول کرکے اس قتم کی مخزیات اور باطل باتیں مسلمانوں میں پھیلانی شروع کرویں جنہیں ابتداءً توہمارے مؤرخوں اور محدثوں نے ای مشہور دیانت داری سے کام لے کر صحیح روایات کے ساتھ جمع کر دیا تھا تا کہ مخالف اور موافق سب روایات لوگوں تک پہنچ جائیں گر بعد کو آنے والے ناخلف لوگوں نے جو نور نبوت ہے خالی ہو تھکے تھے ان شیطانی وساوس کو تو قبول کرلیا جو قر آن کریم کی تعلیم کے خلاف تنے اور ان صحح روایتوں کو نظرا ندا ز کر دیا جو انہیاء کی عصمت اور ان کی یا کیزگی پر دلالت کرتی تھیں اور ان وسادس کیلئے مبنزلہ تیز تکوار کے تھیں جس کی ضرب کووہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

گر اُلْکَمُدُ لِللهِ که حضرت اقد س نے اس کندگی کو ظا برکردیا اور انبیاء کے ضیح مرتبہ کو چر آلک کا فا برکردیا اور انبیاء کے ضیح مرتبہ کو چر قائم کا دور آپ کی پیر قائم کی کا فوند صرف الفاظ میں بیان کیا بلکہ ایسے زبروست ولائل سے ثابت کیا کہ و شمن کامنہ بھی بند ہوگیا یقول حضرت اقد س

م رسوکے آفاب صدق بود ہر رسوکے بود مر انورے ہر رسوکے آفاب صدق بود کار دیں ماندے سراس ایترے ہت او آلائے حق را کافرے متحد در ذات و اعمل و گوہرے اے فنک آئس کہ بیند آثرے ہت احمد " ذان ہمہ روش ترے ہرکیے از راہ مولی مخبرے ہت اصل علمش از پنجیرے گو شود اکنوں زنخوت منکرے آنکہ زیں یاکان ہمی پیجد سرے بس سبہ کردند روئے دفترے ناز پر چیم و گریزال از خورے کس نہ پودے تیز ہیں چوں شیتے درمیان خلق از خیر و شرے دیگراں راکذب شد آبش خورے آمدہ صد کاذب و جلت گرے زین چہ کاہر قدر روش جوہرے خود کنی ثابت کہ ہستی فاجرے ۲۰۶

گر بدنیا نآمے ایں خیل یاک ہر کہ شکر بعث شاں نارد بجا آل ہمہ اذبک صدف صد گوہ اند اول آدم " آخر شان احمه " است انباء روش محر يستند لك آل ہمہ کان معارف بودہ اند بركه را علمه ز توحيد حق است آن رسیدش از ره تعلیم با ہت تومے کج رو و ناماک رائے دیدہ شان روئے حق ہرگز ندید شور بختی ہائے بخت شان یہ ہیں چشم گر بودے غنی از آفاب چون برون ابتدا تنسیم کرد راسی در حستُه او شان فآد قول شان این ست کا ندر غیر شان لعل تابان را اگر گوئی کثیف طعنہ ہر پاکان نہ ہر پاکان ہود

پانچواں رکن ایمان کا بعث بعد الموت اور جنت و دو ذخ پر ایمان لانا ہے اس رکن کے انہدام کیلئے بھی اس زمانے کے مسلمانوں نے بورا ذور لگایا تھا دل تو یقینا بعث بعد الموت کے مکر ہو چکے بتنے کیو نگر اگریہ نہ ہو تا تو اسلام کی تعلیم کو اس طرح پس پُشت کیوں ڈال دیا جا تا؟ ظاہری طور پر بھی لوگوں میں اس کے متعلق عجیب خیالات پھیل رہے تتے جنت کا جو نقش مسلمانوں کے ذہنوں میں ساگیا تھا وہ بتارہا تھا کہ جنت کا اصل مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے نگل چکا ہے۔ جنت اب کیا پیزرہ گئی تھی ایک عیش و عشرت کا متام گویا اس دیا میں انسان کی پیدائش

صرف اس غرض کے لئے تھی کہ وہ ایک ایسی جگہ پر جا بیے جہاں ہر طرح کے کھانے پینے کی اشیاء ہوں اور عور تیں ہوں اور ان کی صحب ہوجب یہ حاصل ہو گیا و سب پکھ حاصل ہو گیا اسلام تعالیٰ قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض ہیہ ہے کہ ایکٹیڈون کے ۱۳۶۰ اس لئے کہ وہ میری عبادت کرے ۔ بینی ایسی صورت اختیار کرے کہ میری صفات کو اپنے اندر نفتش کرلے کیو نکہ عبودیت کے معنے تذکل اور دو سری شئے کے نقش کو تبول کرلیئے کے ہوتے ہیں۔ پس بیہ خیال کرنا کہ انسان پچاس ساٹھ سال بھک تواس کام کو کرے گاج میری بیٹیا اور بعد میں ایک نہ ختم ہونے والے وقت کو کھانے پینے اور عیش و عشرت میں بر کرے گاجو مد در جہ کی نادانی تھی۔ اسی طرح دو زخ کے متعلق خیال کیا جا تا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کفار کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب کیلئے ڈال دے گا اور ایک تخت ما کم طرح ہوگا ور ایک تخت ما کم

حضرت اقد س نے ان خیالات کو بھی رو کیااور دلائل اور مجزات ہے بعث بعد الموت پر
ایمان کو لوگوں کے دلوں میں قائم کیااور دنیا کی ہے باتی اور انروی زندگی کی خوبی اور برتری کو
روز روشن کی طرح ظاہر کرکے لوگوں کے دلوں میں اس کے مطابق عمل کرنے کی خواہش کو
پیدا کیا۔ ای طرح جنت کے متعلق جو لغو خیالات لوگوں کے بتے ان کو بھی دور کیا 'بید وہم بھی
پیدا کیا۔ ای طرح جنت کے متعلق جو لغو خیالات لوگوں کے بتے ان کو بھی دور کیا 'بید وہم بھی
دور کیا کہ جنت صرف ایک استعارہ ہے اور خابت کیا کہ جنت کا وجو دایک حقیقت ہے اور اس
خیال کی غلطی بھی خابت کی کہ گویا وہ اس دنیا کی طرح ہے لیکن اس سے زیادہ و سیح پیانے کی
آرام و آسائش والی جگہ ہے اور جایا کہ ورحقیقت اس جگہ کی تعیین اس دنیا ہے بالکل مختلف
جیں اور درحقیقت اس جگہ کی مادی تعیین اس دنیا کی عبادات کے متمثلات ہیں۔ کو یا یمال کی
روح وہاں کا جم ہے اور وہاں کی روح ایک اور ترتی افتہ چیز ہے جس کی طاقتیں اس روح ہے
بید ابور فیا تیتیں اس روح کہ نطفہ کی روحانی طاقتوں ہے اس سے پیدا ہونے والے انسان کی

ای طرح آپ یہ ٹابت کیا کہ دو زخ کاعذاب جے لوگ نہ ختم ہونے والا کہتے ہیں در حقیقت ایک وقت پر جاکر ختم ہوئے والا کہتے ہیں در حقیقت ایک وقت پر جاکر ختم ہو جائے گاہ والدی ہے لیجنی ایک نمایت لیے عرصہ تک جائے والا ہے مگروہ غیر محدود نہیں ہے آخر کاٹا جائے گاکیونکہ اللہ تعالیٰ جو اپنی ذات کی نسبت فرما تا ہے کرھے میڈی ویسیعٹ کُلُّ شَیْحَۃ ملائے کا کہ ختم مائز بھرے کہ عائز بھرے کو فہ ختم

ہونے والاعذاب وے اور جب کہ قرآن کریم جنت کے انعابات کو عَمْیرَ مَجَدُّونَ وَ اسْکارِ وَ عَمْیرَ مَجَدُّونَ وَ ا عَبُیرِ مَمْنُونِ وَالْ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

ان ار کان ایمان کے علاوہ عملی جھے میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں بعض لوگوں نے اباحت پر ڈوروے رکھاتھا 'ان کا بیہ عقید و ہو رہاتھا کہ گزالْدالگا اللّه مُستَحَدُّدُ رَسُولُ اللّهِ آدی کہہ دے اور پھرجو چاہے کرے -ان لوگوں کا بیہ یقین تھا کہ اگر ہم لوگ گناہ نہ کریں کے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے ۔

بعض لوگوں کا بیہ خیال ہو رہا تھا کہ شریعت اصل متصود نہیں وہ تو خدا تک پہنچانے کیلئے مِنٹرلہ کشتی کے ہے پس جب انسان خدا کو پالے تو پھراے کسی کشتی میں بیٹھا رہنے کی کیا ضرورت ہے -

بعض لوگ سے خیال کرتے تھے کہ احکام شریعت در حقیقت باطنی امور کیلئے ظاہری نشانات ہیں۔ جس وقت رسول کریم الفاظیۃ مبعوث ہوئے اس وقت لوگوں کی حالت بلحاظ تیون کے بالکل ابتدائی تھی اور لوگ وحشی تھے ظاہر پر خاص زور دیا جاتا تھا اب علمی زمانہ ہے اب لوگ خوش خوب تجھد ار ہوگئے ہیں اب ان ظاہری رسوم کی پابندی چندان ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص صفائی رکھتا ہے 'خراء کی مدو کیا کرتا ہے ' قوم کا در دو غم دل میں رکھتا ہے ' خراء کی مدو کیا کرتا ہے ' قوم کا در دو غم دل میں رکھتا ہے ' خراء کی مدو کیا کرتا ہے اس کی نماز اور پی اس کی اس کار چے ہے۔

بعض لوگ ایسے میں جو کتے ہیں کہ اگر رسول کریم سے ایک خاص قتم کا پاجامہ پہنا تابت ہے تو ای قتم کا پاجامہ پہننا چاہئے اور اگر آپ سے بال لیے رکھے ہوئے تھے تو ہمیں بھی بال لیے رکھنے چاہئیں۔ عللی کھذا الیقیاس۔

بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم اللہ اللہ کا کوئی حق نہ تھا کہ لوگوں کو پچھ تھم

دیتے وہ ہماری طرح کے انسان میں جو پچھ قر آن کریم میں آگیاوہ جمت ہے باتی سب باطل ہے ۔ بعض لوگ کمتے میں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے جو پچھ کمہ دیا کمہ دیا ان کے خیال کے خلاف اور کوئی بات قابل تسلیم نہیں ہمارا فرض ہے کہ اند ھادھندان کی تقلید کریں ۔

یہ تو اصولی باتیں ہیں۔ اب رہیں جزئیات ان میں اور بھی اند هیرہے۔ بعض لوگ فیر زبانوں کا پڑھنا بھی کفر قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ علوم جدیدہ کا سیکھنا ایمان کے منافی خیال کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک حصد مسلمانوں کا سود جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاذَنُوْ البِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ کے جائز قرار دیتا ہے۔

نماز' روزّہ' ذکو ق' ورشر ہرایک امرے متعلق اس قدر اختلاف ہے کہ حقیقت بالکل پوشیدہ ہو گئی ہے اور چھوٹی ہے چھوٹی بات کو اصل اسلام قرار دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کرنے والے کے ساتھ چھڑا کیا جاتا ہے۔ مسلمان کھلانے والوں نے اپنے بھائیوں کی اٹکلیاں اس لئے تو ژوی ہیں کہ وہ تشد کی انگلی کیوں کھڑی کرتے ہیں اور قرآن کریم کی حلاوت کرنے والے مونہوں میں نجاستیں والی ہیں کہ اس منہ سے آ بین بالدجید کیوں نکلی تھی غرض عملی حصہ بھی ای تغیرتہ تیزل اور ای فساد کا شکار ہو رہاہے جیساکر اعتقادی حصہ تھا۔

حضرت اقدس تا نے اس حصہ کی جمی اصلاح کی اور ایک طرف تو اباحت کے طمریق کو باطل طابت کیا اور بتایا کہ شفاعت ان لوگول کیلئے ہے جو گناہ ہے بچنے کی پوری کو حش کرتے ہیں گر شفاعت کی خاطر کا اور بتایا کہ شفاعت ان لوگول کیلئے ہے جو گناہ ہے بچنے کی بوری کو حش کرتے ہیں گر شفاعت کی خاطر گناہ کرتے ہیں۔ شفاعت کی خاطر گناہ کرتے ہیں۔ شفاعت کی خاطر گناہ کی اشاعت کے لئے۔ ای طرح یہ بتایا کہ گو شریعت اصل مقصود نہیں گر عبودیت اصل مقصود ہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کے تحکم دیا اور جس وقت تک دیا ہے اسے بچالانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب کو کی موروت اس محدود شئے نہیں کہ کما جائے کہ اب قرب حاصل ہو گیا ہے اب عبادت کی ضرورت نہیں۔ روب کریم شخصی رسول کریم شخطیج جیسا انسان جب وفات تک آیاک مَدُقبُرُ ماا اس اور آھد ذاالشِر کا اللہ سنا اللہ تعالیٰ کو ایک دیا ہے بیا گا اور کون شخص رسول کریم شخصود تک پہنچ گیا ہوں 'اب بجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ ور حقیقت ان مقمود تک پہنچ گیا ہوں' اب بجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ ور حقیقت ان مقدود تک پہنچ گیا ہوں' اب بجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ ور حقیقت ان نے نے دئی کو دین کے کردہ کے نیے جسل کے کردہ کے نیے جسل کے کردہ کے نیے جسل کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک دریا کے کنارے کی طرح محدود شئے قراردیتے اور ان کے خیا تے ہیں۔

ای طرح آپ ٹے بتایا کہ احکام اسلام انسان کی تکمیل کا بھترین ڈریعہ میں اور ہر زمانے اور ہر علمی حیثیت کے لوگوں کیلئے ٹیسال منید ہیں اور ان کے بغیر کوئی روحافی ترقی نہیں ہو سکتی پس میہ غلط ہے کہ اب ان احکام پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی یا ہیہ کہ ان کا قائم مقام اور کاموں کو قرار دیا جاسکا ہے۔

ای طرح آپ " نے بتایا کہ ایک عبادات اور سنتیں ہیں اور ایک رواج مکی اور دستور تو می - عبادت اور سنت کے علاوہ ایس باتوں ہیں جن کو رسول کریم اللائطینی اپنے مکی رواج اور تو می دستور کے مطابق کرتے تھے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ بھی آپ ہی کی طرز کو اختیار کریں ظلم ہے خود صحابہ ان امور میں مختلف طریقوں کو اختیار کرتے تھے اور کوئی ایک دو سمرے کو ہرا نہ کرتا تھا۔

آپ ؑ نے ان لوگوں کے خیالات کو بھی روّ کیاجو بیہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم ؓ ہمارے چھے انسان ہیں اور آپ ؓ کاکوئی حق ٹمیں کہ ہم آپ ؓ کیا طاعت کریں۔

آپ ٹے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص فهم پاتے ہیں جو دو سروں کو حاصل نہیں ہو تا اس لئے ان کی تشریح کا قبول کرنا مثومن کا فرض ہو تاہے ور شہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

آپ تے اس خیال کی بھی غلطی ظاہر کی کہ جو پچھ کسی بزرگ نے کمیہ دیا اس کا تشلیم کرنا ہمارے کئے ضروری ہے ایسے لوگوں کے لئے جو اجتناد کا ادہ نہیں رکھتے سمولت عمل کیلئے بیشک ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی بزرگ کو جس کی صداقت اور تقویٰ اور علیت ان پر ظاہر ہوگئ ہے اپنار ہبرینالیس لیکن اس کے یہ مینے نہیں ہیں کہ ہر ھخض کو خواہ وہ علم اور قیم رکھتا ہوا یہائی کرنا چاہئے اور اگروہ دو مرے کی اندھا دھند تقلید نہیں کرتا تو گئنگار ہے بلکہ علم رکھنے والے شخص کو چاہئے کہ جس بات کو وہ قرآن و صدیث کی تصوص سے معلوم کرے اس میں اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔

آپ نے اس خیال کی لغویت کو بھی ظاہر کیا کہ محض دنیاوی باتوں کو دہی بنالیا جائے آپ کے نہائی کہ دنیاوی باتوں کو دہی بنالیا جائے آپ کے نہائی کہ ذیا نیں سب غدا کی ہیں جو زبان مفید ہواس کو سکھنا چاہئے اور جس قدر علوم انسان کی جسمانی 'اظاتی' علی 'تدنی' سیا ی 'روحانی حالت کیلئے مفید ہیں ان کو پڑھنانہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اور بعض حالتوں ہیں جب کہ ان کو خدمت وین کیلئے سیکھا

جائے موجب تواب ہے۔

آ پ " نے سود کی گفت ہے بیچنے کی بھی مسلمانوں کو ہدایت کی اور بتایا کہ بیہ حکم عظیم الشان حکتوں ربنی ہے اس کو معمولی دنیاوی فوائد کہ کی خاطم پد لنا نہیں جاہیے۔

ای طرح آپ نے بتایا کہ دین کے مسائل وو طرح کے ہوتے ہیں-ایک اصول اور ایک فروع- اصولِ قرآن کریم سے ثابت ہیں اور ان میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہو سکتا-اگر کوئی هخص سجھنا چاہے توان کوا چھی طرح سجھ سکتاہے اور جو فروعی مسائل ہیں ان کی دوحالتیں ہیں ا یک بیر که رسول کریم اللا ﷺ نے ایک خاص طریق پر ایک کام کرنے کا تھم دے دیا ہے اور اس کے سوااور کسی طریق پراس کے کرنے ہے روک دیا ہے -اس صورت میں توای طریق کو افتیار کرنا چاہئے جس کے افتیار کرنے کارسول کریم الٹالائیج نے حکم دیا ہے - دو سمری صورت یہ ہے کہ رسول کریم الفافای ہے دویا دو ہے زیادہ با تنیں مروی ہیں اور مسلمانوں کے بعض جھے بعض روایتوں پر اور بعض حصے بعض روایتوں پر ہمیشہ عمل کرتے چلے آئے ہیں-ان کے بارہ میں بیہ یقین رکھنا جائے کہ وہ سب طریق درست اور مطابق سنت ہیں کیونکہ اگر ایسانہ ہو تا تو کس طرح ممکن تھا کہ آپ کے محابہ " میں ہے ایک حصہ ایک طریق کو اختیار کرلیتااور دو سرا حصہ دو سرے طربق کو- اصل بات سے ہے کہ بعض امور میں اختلاف طبائع کو مد نظر رکھ کر ر سول کریم اللال نے کئی طرح ان کے کرنے کی اجازت دے دی ہے یا خود کئی طریق پر بعض کاموں کو کرکے دکھا دیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شک نہ رہے جیسے رفع پدین ہے کہ مجھی آپ نے رفع یدن کیا، مجھی نہیں کیا' یا آمین بالجبد ہے کہ کی نے آپ کے پیچھے آمین ہالہ۔ کہاکس نے نہ کہااور آپ ؑ نے دونوں طریق کو پیند کیا'ای طرح ہاتھوں کا باند ھناہے مجھی کی طرح باندھا، مجھی کسی طرح باندھا۔ اب جس مخص کی طبیعت کو جس طریق سے مناسبت ہواس پر کاربند ہواور دو سرے لوگ جو دو سری روایت پر عمل کرتے ہیں ان پر حرف گیری نه کرے کیو نکہ وہ دو سمری سنت یا رخصت پر عمل کر رہے ہیں غرض ان اصول کو مقرر کر کے آپ کے تمام وہ اختلافات اور فتنے دور کر دیج جو مسائل نقبیہ کے متعلق مسلمانوں میں پیدا ہو رہے تھے اور پھر صحابہ کرام " کے زمانے کی یا د کو تا زہ کر دیا۔

یہ ایک مختر نششہ ہے اس اند رونی اصلاح کاجو آپ نے کی اگر اس کی تفصیل کی جائے تو مستقل کتاب ای مضمون پر لکھنے کی ضرورت پیش آئے اس لئے میں ای پر کفایت کر تاہوں۔ اب جناب اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت افد س نے اسلام کے اند رجس قد رفقائص پیدا کردیۓ گئے خواہ عقائد میں خواہ عمال میں سب کو دور کردیا ہے اور اسلام کو پھراس کی اصل شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس سے اب وہ سب دوست ورشمن کے ولوں کو گبھانے لگ گیاہے اور اس کی قوت قد سیہ پھرا پناا ڈر دکھانے لگ گئی ہے۔

اے بادشاہ! جس قدر نقائص اور بطور مثال بیان ہوئے ہیں جو ان بہت سے نقائص شر سے چند ہیں جو اس وقت مسلمالوں شربیدا ہو تچکے ہیں آپ ان کو دکھ کری معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک محفوظ کتاب کی موجود گی ہیں جیسا کہ قرآن کریم ہے اس سے زیادہ مفاسد اسلام میں نہیں پیدا ہو سکتے - اگر اس سے زیادہ مفاسد پیدا ہوں گے تو اس صورت میں کہ قرآن کریم ہی مُدُودُ دِاللّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ بدل جائے مگریہ ناممکن ہے ہیں اور مفاسد بھی پیدا ہونے ناممکن ہیں۔

اب فور کرنا چاہیے کہ جب اسلام کے اندر مفاسد اپنی انتہاء کو پنچے گئے ہیں تو اور کون سا وقت ہے جب کہ میح موجود آئیں گے اور جب کہ ان تمام مفاسد کی اصلاح مضرت اقد س مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام نے کردی ہے اور اسلام کو ہرا یک شرے محفوظ کردیا ہے تو پھر کسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے جب کہ وہ کام مج موجود کیلئے اور مرف حضرت مہم موجود کے گئے تقدر تھا آپ نے باحس وجوہ پورا کردیا ہے تو آپ کے مسج موجود ہونے میں کیا شک ہے۔ جب سورج نسف النہار پر آجائے تو پھراس کا انکار نہیں ہو سکتا ہی طرح ایسے واضح دلائل کی موجود کی ہیں حضرت مرزاصاحب کے مسج موجود ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکا۔

# حچھٹی دلیل

نصرتِ اللي

چیٹی دلیل آپ کی صدافت کی کہ بیر دلیل بھی در حقیقت بہت سے دلا کل پر مشتل ہے نصرت النی ہے - مامور و مرسل در حقیقت اللہ تعالی کے پیاروں میں سے ایک پیارا ابو تا ہے اور اس کی صدافت ٹابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا تعالی کا اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو پیاروں اور محبوبوں سے ہوا کر تا ہے - اگر کوئی مختص دعوائے ماموریت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کاسلوک محبوبوں اور پیاروں والاسلوک نمیں تو وہ جمعو ٹاہے کیو نکہ ممکن نمیں کہ ایک مختص کو اللہ تعالیٰ اپنا ٹائب بنا کر پیلیج اور چراس کے ساتھ اپنی محبت کا کوئی نمونہ نہ دکھائے اور نہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی طرف خیال رکھتے ہیں اور جب بھی اس کو ضرورت ہواس کی نھرت کیلے سامان بھم پینچاتے ہیں 'چراللہ تعالیٰ جس کے تزانے و سبع ہیں اور جو عالم الغیب ہے کیول اپنے شاموروں کی مدد نہ کرے گا اور اگر کوئی محض دعواتے ماموریت کرے اور اس کی خدا اپنی ماموروں کی مدد نہ کرے گا اور اگر کوئی محض دعواتے ماموریت کرے اور اس کی خدا تعالیٰ کی اس کو پینچے تو وہ محض سچا اور راستبازے کیونکہ جس طرح ہے بھی سے کہا در سابناز کو اللہ چھو ڈرے ای طرح ہے بھی مکن نہیں کہ ایک جھوٹے اور شریرے اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہ کرے اور وہ اس کے بندول کو مکمن نہیں کہ ایک جموٹے اور شریرے اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہ کرے اور وہ اس کے بندول کو مکمن نہیں کہ ایک جموٹے اور ہوا سے کھول دے ۔

الله تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِینَ اَفَا وَرُسُلِنِی اِنَّ اللَّهُ فَوِی کَ عَزْدِدُ الله تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِینَ اَفَا وَرُسُلِی اِنَّ اللَّهُ فَوِی ا رہیں گے وہ قوت والااور غالب ہے۔ پس اس نے اپنی قوت اور غلبہ کے اظہار کیلئے یہ قانون بنا دیا کہ جب اس کا کلام لے کراس کے رسول مبعوث ہوں تو وہ ان کو غلبہ دے کیو تکہ اگر وہ ان کو غالب نہ کرے قواس کی قوت اور عزت میں لوگوں کو شہید ابو جائے گا۔

ای طرح فرماتا ہے راناً کننشگر کُر کُسُکنا وَالْتَذِیْنَ اُمِنُواْ فِی الْحَیٰوةِ النَّدُنیا وَیَوْمَ کِیْوْمُ اَلاَ شَهَادُ ع<sup>الی</sup> ہم ضرورا ہے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ہمارے رسولوں پر ایمان لاتے میں ونیا میں مجی اور انتظے جمان میں مجمی مدو کیا کرتے میں اور فرماتا ہے وَالْکِتَّ اللّٰهُ کُسَلِّطُ رُسْکَهٔ عَمَالی مَنْ تَبْشَا فَوْاللّٰهُ عُمَالی کُلِّ شَنْتِی عِقْدِیْوَ \* اللّٰمِینِ اللّٰہ تعالی ایچ رسولوں کو جن لوگوں پر چاہتا ہے تسلط عطاکر دیتا ہے اللہ تعالی ہرا کیکے چزیر قاور ہے۔

یہ تو اُس مضمون کی آیات ہیں کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرما تاہے اور ان کو دو سرے لو گوں پر تسلط عطا فرما تاہے خواہ جسمانی اور روحانی طور پر خواہ صرف روحانی طور پر ان کے سواقر آن کریم ہے میں بھی معلوم ہو تاہے کہ اگر کوئی چھوٹاد عومی ما موریت اور رسالت کارے قواس کو مزاجی کمتی ہے اور وہ کی صورت پی بلاکت سے پی نمیں سکنا چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرائلہ مراجی کمتی ہے اور وہ کی صورت پی بلاکت سے پی نمیں سکنا چنا نچہ اللہ تعالیٰ من اللہ فرائا ہے۔ و کو دَفَقُولَ عَلَيْنَا بَحْضُ الله فاوِ قبل لا تُحَدُّنا وَلَهُ بِالْبَهِ بَيْنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ الْبَهِ مِنَا تُو ہِم اس کا وایاں یا وو پکو کیتے اور اس کی رگ جان کاٹ والے ۔ یعن اس کی نفرت اور تاکید کا وروازہ بغد کروسیتے اور اس بلاکت کامند و کھاتے ۔ اس طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ و مَثَنَا أَطْلَمُ مِنْنِ اَفْتُر لَی عَلَی اللّه کَذِیدًا اُوْکَ وَ مُنْ اَلْمُ اَللّهُ مِنْنَا اَفْتُر لَی عَلَی اللّه کَذِیدًا اُوْکَ وَ اللّه مِنْ اللّهِ اللّه کَذِیدًا اُوْکَ وَ مِنْ اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اُوْکَ وَ اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اللّه کَذِیدًا اللّه کِیدًا کَاللّه کُیدًا و کُی اللّه کِیدًا اللّه کِیدًا کہ کِیور کِی کُور کِیدًا کُی کَاللّہ کُیدًا کُیدًا کُی کُیدًا کُیدًا کُیدًا کُیدًا کُور کِیدًا کُید کِیلُور کِیدًا کُیدًا کُیدًا کُیدًا کُیدًا کُیدًا کُیدًا کہ کہ کہ کہ کا میاب ہو سکتا ہے۔ و مَنْ کُولُول سے زیادہ ظالم کا میاب ہو سکتا ہے۔ و مِنْ ظالمول سے زیادہ ظالم کے کہ کامیاب ہو سکتا ہے۔

نہ کورہ بالا آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قانون جاری ہیں ایک ہے کہ دو ہالہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قانون جاری ہیں ایک ہید کر آا در ان کو غلبہ دیتا ہے اور دو سمرا میہ کہ جو لوگ ہے جائے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہے ہیں ایک بات جموث بنا کر پیش محرد میں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ملتی بلکہ وہ ہلاک کئے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ جو بات پہلے ہیں نے عقلاً ثابت کی تھی قرآن کر یم بھی اس کی تائید کرتا ہے بلکہ اسے سنت اللہ قرار دیتا ہے۔

اس سنت الله اور ازلی قانون کے مطابق ہم حضرت اقد س علیہ العلوٰ ق والسلام کے دعوے پر غور کرتے ہیں تو آپ کی صداقت ہمیں روز روشن کی طرح ثابت نظر آتی ہے اور آپ کی کامیابی کو دیکھ کراس امریس کی قتم کا شک وشیہ ہی نہیں رہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور مرسل ہیں۔

فرستادہ اور مرسل ہیں۔

پیشتراس کے کہ بید دیکھا جائے کہ (i) آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا نصرتیں اور ائد تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا نصرتیں اور ائدیدیں حاصل ہو کیں بے قاضت و کوئی کیا تھا۔ یعنی وہ کون سے سامان تھے جو آپ کی کامیا بی میں معد ہو سکتے تھے (۲) آپ سے کر راستے میں کیا کیا رو کیس تھیں سے کا تھا تھا جس کی ایکور خودالیں کشش رکھتا تھا جس کی وجے سے آپ کو فاہری سائوں پر نظر کرتے ہوئے کامیا بی کی امید ہوئے۔

سوال اول کاجواب یہ ہے کہ گو آپ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایہا ہونا

ضروری تھا کیو کلہ اللہ تعالی کے مامور ہیشہ اعلیٰ خاند انوں ہیں ہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں پر ان کا مان او ہوری ہوت کے لخاظ ہے اپنی پہلی شوکت کو بہت حد تک کا خاند اور ہور ہوت کے لخاظ ہے اپنی پہلی شوکت کو بہت حد تک کھو چکا تھا وہ اپنے علاقہ کے خاند انوں ہیں ہے غریب خاند ان تو نہیں کہلا سکا تحراس کی پہلی شان وشوکت اور حکومت کو د نظر رکھتے ہوئے وہ ایک غریب خاند ان تھا کیو نکہ اس کی ریاست ادر جا گیر کا کثر حصہ ضائع ہو چکا تھا اول الذکر (بینی ریاست) سکھوں کے حمد میں صبط ہوگئی تھی اور جا ٹی کا لذکر (بینی ریاست) سکھوں کے حمد میں صبط ہوگئی تھی اور جا نہیں اگریزی حکومت کے آنے پر ہلتی کرلی گئی تھی پس ونیاوی وجا بہت اور مال کے لحاظ ہے آپ کو کوئی ایک فوقیت حاصل نہ تھی جس کی وجہ سے بد کماجا سکے کہ لوگوں نے اپنی اغراض اور اپنے مقاصلہ کے لور اکر نے کیلئے آپ کو مان لیا۔

م آپ کے والد صاحب نے استاد رکھ کر آپ کو تعلیم دلوائی تھی لیکن وہ تعلیم اس تعلیم کے مقابلے میں پچھ بھی نہ تھی جو مدارس میں دی جاتی ہے اس لئے آپ اپنے علاقہ میں یا اپنے علاقہ سے باہر مولو یوں اور عالموں میں سے نہیں سجھتے جاتے تھے۔ پس بیر نہیں کما جاسکا کہ بوجہ بڑے عالم ہونے کے آپ گولوگوں نے مان لیا۔

آپ میروں یا صوفیوں کے کسی خاندان سے تعلق نمیں رکھتے تھے نہ آپ نے کسی چیریا صوفی کی بیت کرکے اس سے خرقۂ خلافت حاصل کیا تفا کہ میہ سمجھا جائے کہ خاندانی مریدوں یا اپنے پیربھائیوں کی مدد سے آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوگئی۔

. آپ"می عهده حکومت پرمتازنہ نئے کہ بیہ سمجھاجائے کہ آپ گے اختیارات ہے فائدہ اٹھانے کیلئے لوگ آپ کے مابقہ بل گئے ۔

آپ ایک تارک الدنیا الوگوں سے علیمدہ رہنے والے آدی تھے جن کو خلوت نشین کے باعث قرب و جوار کے باشند سے بھی نہیں جانتے تھے۔ صرف چند لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے جن میں سے ذیادہ تر تو تیتم اور مسکین لوگ تھے جن کو آپ اپنے کھانے میں سے کھانا دے دیا کرتے تھے یا خود فاقد سے رہ کر اپنی روٹی ان کو کھلا دیتے تھے یا چھرچند وہ لوگ تھے جو نہ ہمی تھتے ت دیا تھی سے جاتی کی شخص سے آپ کا تعلق نہ ہو تا نہ آپ لوگوں سے ملتے نہ لوگوں کو شرورت ہوتی تھی کہ آپ سے بلیں۔

دو سمرے سوال کا جواب میہ ہے کہ ممکن سے ممکن جو رو کیں ہو سکتی ہیں وہ آپ ؓ کے راتے میں تھیں۔ آپ ؓ کادعو کی ماموریت کا تھااور آپ کے دعوے کو سچامان کرعلاء کی حکومت جو انہیں سیئنزوں سال ہے لوگوں پر حاصل تھی جاتی رہتی تھی۔اس لئے علاء کو فبعثا آپ " ہے۔ خالفت تھی۔وہ آپ کی ترقی میں اپناتنزل اور آپ کے بڑھنے میں اپنازوال دیکھتے تھے۔وہ جانتے تھے کہ اگر ایک مختص خدا ہے خبرپاکرونیا کی اصلاح کیلئے کھڑا ہو گیا تو پھر ہمارے قیاسات کو کون بوچھتاہے۔

۔ گری نشین آپ کے دشمن تنے کیونکہ آپ کی صداقت کے پھیلنے ہے ان کے مریدان کے ہاتھوں ہے جاتے تنے اور بجائے شخ اور رہبر کملانے کے ایک دو سرے محض کا مرید بن کر ان کو رہنا پڑتا تھااور پچر مریدوں کے جانے کے ساتھ ان آید نیوں میں بھی فرق آتا تھا جن پران کاگزارہ تھااوران آزاد بول میں بھی فرق آتا تھا جنیں وہ اینا چی جھیجے تنے ۔

ا مراء کو بھی آپ " ہے خالفت تھی کیونکہ آپ احکام اسلام کی پابندی کرداتے تھے اور ان کو اس تھم کی پابندی کی عادت نہ تھی اور اسے وہ وہال جان سجھتے تھے اور پھر یہ بھی تھا کہ آپ " بنی نوع انسان کے ساتھ نیک سلوک اور ہمدردی کا تھم دیتے تھے جس کی وجہ ہے امراء کو خیال تھا کہ آپ کی تعلیم کے پھیلئے ہے وہ غلامی کی حالت جو لوگوں میں پیدا ہے دور ہو جائے گی اور ان کی نظرہ سیج ہو کر ہماری حکومت جاتی رہے گی۔

غیرند اہب کے لوگ بھی آپ کے دعمن تھے کیونکد ان کو آپ میں وہ محض نظر آرہا تھا جس سے ان کے ندا ہب کی ہلا کت مقدر تھی۔ جس طرح ایک بکری ایک شیر سے طبعی منافرت رکھتی ہے ای طرح فیرند اہب کے لوگ آپ سے کھیاوٹ محسوس کرتے اور کو حشش کرتے تھے کہ جس قدر جلد ہوسکے آپ کو مناوس۔

محکّام وقت بھی آپ ؓ کے تخالف تنے کیونکہ وہ بھی مسح ومہدی کے ناموں سے خوفزوہ تنے اور پرائی روایات کے اثر ہے مثاثر ہوکران ناموں والے فیض کی موجود گی اور فساد کے تصلیح کو لازم و ملزوم سجھتے تنے ۔ آپ کا اظہار وفاواری ان کیلئے تسلی کا موجب نہ تھا کیونکہ وہ اسے موقع شنای پر محمول کرتے تنے اور سجھتے تنے کہ جب ان کو طاقت حاصل ہو جائے گی اس وقت یہ ان خیالات امن کوشاید چھوڑویں۔

عوام الناس کو بھی آپ سے مخالفت تھی کیونکہ اول تو وہ علاء یا پیروں یا امیروں یا پیڈتوں یا پادر یوں کے ماتحت ہوتے ہیں- دوم وہ بوجہ جمالت رسم و عادات کے جرنئ بات کے سخت مخالف ہوتے ہیں- ان کے مزد یک آپ کا دعویٰ ایک نیاد عولیٰ اور اسلام میں رخنہ اندازی کا موجب تھااس لئے وہ کچھ تواپنے سرداروں کے اشاروں پر اور کچھ اپنی جمالت کی وجہ سے آپ کے مخالف تھے۔

ان تمام گروہوں نے اپنی اپنی جگہ پر آپ کے تباہ کرنے کیلئے پورا نور اڈورلگایا علاء نے کفر کے فتوے تیا رکتے اور مکہ اور مدینہ تک اپنے کفرناموں پر دستخط کرانے کیلئے گئے - اپنی عادت مرکم میرز کر کے باتحت کفر کے جیب وغریب موجبات انہوں نے تلاش کئے اور لوگوں کو آپ کے خلاف بحرکایا اور اکسایا -

صونیاء نے آپ کے طریق کو پچھلے طریقوں کے مخالف بٹا بٹاکراوراپنے قرب اٹی اللہ اور معرفت کی لافوں سے ڈرا ڈرا کر عوام الناس کو روکا اور جھوٹے افسانوں کے پچیلانے اور فریب کی کرامتیں د کھانے تک سے بھی گریزنہ کیااور اجھن نے تواپنے مریدوں سے یہاں تک کمہ دیا کہ اگریہ سے بوٹ تو ان کے نہ مانے کا گزاہ ہم اٹھالیں گے تم لوگ پچھ فکرنہ کرواور اس طرح جہاں کو گراہ کیا۔

ا مراء نے اپنی دولت اور اپنی وجاہت ہے آپ کے خلاف کومشش شروع کی۔ غیر نہ اہب والوں نے اپنی جگہ مسلمانوں کاہاتھ بٹایا ' عکومتوں نے اپنے اقدّ ارسے کام لے کرلوگوں کو آپ سے ڈرانا شروع کیا اور جولوگ آپ کو ماننا چاہتے ان کو اپنی نارا نسکی کا نوف دلا کرہاز رکھنا چاہا۔ عوام الناس بائیکائے اور ایڈ ار سانی سے کام لے کراسے مرداروں کاہاتھ بٹاتے رہے۔

وا م اس ن بایجات اوراید ارسان کے م سے سرا پ سرداروں ہا بھا جائے رہے۔ غرض آپ کی خالفت کیلئے تمام لوگ کیا مسلمان کملانے والے اور کیا فیر مسلمان سب جمع ہوگئے اور سب نے ایک دو سرے کی مدد کی۔

تیرے سوال کا جواب میہ ہے کہ آپ کی تعلیم بھی ایسی نہ تھی جو زمانے کے حالات کے مطابق ہو تی تو بھی کہ اجا سکتا تھا کہ آپ کی ترق آسائی مو تی تو بھی کہ اجا سکتا تھا کہ آپ کی ترقی آسائی مد دے نہیں بلکہ اس سبب سے ہے کہ جن خیالات کو آپ نے دینا کے سامنے پیش کیا تھاوہ اس زمانے کے خیالات کے مطابق تھے پس لوگوں نے ان کو اپنے اند رونی ماست کے مطابق پاکر قبول کرلیا۔ زمانے کے مطابق خیالات دو قتم کے ہوتے ہیں یا تو وہ کیشر آبادی کے خیالات کے مطابق ہوں گر ان کا ایس کے دیالات کے قو تخالف ہوں گر ان کے اندالات کی تاکید ہیں ہوں جو اس وقت کے دنیاوی علوم کا تیجہ ہوں - اول الذکر فتم کے خیالات کی تاکید ہیں ہوں جو اس وقت کے دنیاوی علوم کا تیجہ ہوں - اول الذکر فتم کے خیالات کا کیمیلانا تو بہت اس ہوں جو اس وقت کے دنیاوی علوم کا تیجہ ہوں - اول الذکر فتم کے خیالات کا کیمیلانا تو بہت اسے ایکن طائی الذکر فتم کے خیالات بھی گو ایشرائے کا فتالفت کا مدد دیکھتے

ہیں' مگرچو نکہ علوم جدیدہ کالازی بتیجہ ہوتے ہیں کچھ عرصہ کے بعد علوم جدیدہ کے فروغ کے ساتھ ساتھ جیلتے جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام میر کہ نہ تو آپ گی ذاتی حالت الی تھی کہ آپ گادعویٰ قبول کیاجا تانہ آپ کا راستہ بچولوں کی تیج رہے تھا کہ آپ کو اپنے مطلب میں کامیابی حاصل ہوتی اور نہ وہ خیالات جو آپ گوگوں کے سامنے بیش کرتے تھے الیہ بھے کہ ان سے لوگوں کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہو کہ لوگ آپ کو مان لیں۔ پس باوجود ان تمام مخالف حالات کے اگر آپ ٹے کامیابی حاصل کی توسا مک خدائی تھل تھانہ کہ دخاوی اور طبعی سامالوں کا نتیجہ۔

ان حالات کے بیان کرنے کے بعد میں آپ کی کامیا یوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ وہ جان ایو جھ کر اللہ تعالی پر افتراء کرنے والے کو لمبی مسلت نہیں ویا کر تا گر آپ کے متعلق ہم ویکھتے ہیں کہ آپ ان المامات کے شائع کرنے کے بعد جن میں آپ کے مصلح ہونے کا اعلان کیا تھا قریباً چالیس سال زندہ رہے اور ہر طرح اللہ تعالیٰ سے مددونصرت پاتے رہے -اگر مفتری علی اللہ بھی اس قدر مسلت پاسکتا ہے اور ہلاکت سے بچایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نصرت پاتا ہے تو پھر مُدُوُدُ فِاللّهِ مِنْ ذُلِکَ بی مانا پڑے گاکہ وکُورُ مَدُورُک والی آیت میں جو معیار اتایا گیاہے وہ غلط ہے اور میں کہ رسول کریم ﷺ کا دعویٰ ہے جوت رہا ہے - اگر سے بات نہیں اور ہرگز نہیں تو پھرای ولیل کے ماتحت مصرت اقدی علیہ انسلوٰۃ والسلام کا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے -ہلاکت سے بچایا جانا ہی امر کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے -

ہے۔ جس وقت آپ نے اپنے السامت شائع کئے تھے اس وقت آپ کانام دنیا میں کوئی ھئی بھی جس موقت آپ کانام دنیا میں کوئی ھئی بھی جس جات تقا گراس کے بعد باوجو دولوگوں کی مخالفت کے آپ کو وہ عزت اور رتبہ حاصل ہوا کہ دشمن بھی اب آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ " ایک مسلم لیڈر تشلیم کئے جاتے ہیں۔ گور نمٹ بھی اب آپ کی عزت واحر آپ کی نگاہ ہے دیکھتی ہے۔ دئیا کے دور کناروں تک آپ کانام پھیلا ہے اور اس فتم کا عشق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالی نے آپ کا عالم پھیلا ہے اور اس فتم کا عشق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے لوگ اللہ تعالی نے آپ کو عطافر مائے ہیں کہ وہ اپنی جان تک آپ پر قربان کرنے کیلئے تیار ہیں اور آپ کی محبت ہیں اس قدر سرشار ہیں کہ ان بیس ہے ایک ھئی نے اسلام کو قبول کیا ہے اور آپ کی محبت ہیں اس قدر سرشار ہیں کہ ان بیس ہے ایک ھئی نے ساتھ میں عظام دکی ہے اس کا اثر جھے پر اس قدر ہے کہ میں سو تا شیس جب تک آخضرت کے ساتھ نعت عظام دکی ہے اس کا اثر جھے پر اس قدر ہے کہ میں سو تا شیس جب تک آخضرت کے ساتھ آپ پر بھی درود نمیں ہو تک آگر آپ مفتری علی اللہ تھے۔

آپ " نے جب وع کی کیاتو آپ " ایکیا نتے لیکن ہاوجو داس کے کہ مولوہوں' پیروں جمکدی نشینوں' پنڈتوں' پار دیوں' امیروں' عام لوگوں اور شروع شروع میں حکام نے ہمی اپنازو رلگایا کہ کوگ آپ کی بات کو نہ مانیں اور آپ " کے سلط میں داخل نہ موں ایک ایک کر کے لوگ آپ کے سلط میں داخل نہ موں ایک ایک کر کے لوگ آپ کے سلط میں اور امراء میں ہے ہمی ' علماء میں ہے ہمی اور امراء میں ہے ہمی ' علماء میں ہے ہمی اور موفیاء میں ہے ہمی ' مسلمانوں میں ہے ہمی اور بدووں اور عیسائیوں میں ہے ہمی ' ہندو متنازوں میں ہے ہمی ' عمال تک کہ آپ " ہندوستانیوں میں ہے ہمی اور دو سرے ممالک کے لوگوں میں ہے ہمی ' میمان تک کہ آپ " کی وفات کے وقت آپ می جماعت ہزاروں ہے نکل کرلا کھوں تک ترتی کرچکی تھی اور ارب

تک برابر ترقی کرتی چلی جارہی ہے حتی کہ خود آپ کی مملکت (افغانستان) میں بھی یاوجوداس کے کہ اس سلسلے کے دو مخلص آ دمی صرف نہ ہمی اختلاف کی ہناء مرگ ملاتوں کی دھوکادہی کی وجہ ہے

قل کئے گئے تھے یہ جماعت ترقی کر رہی ہے اور قریباً ہرصوبہ میں اس جماعت کے کچھ نہ کچھ آدی پائے جاتے ہیں اور علاوہ ازیں اس جماعت کے لوگ عرب میں بھی ہیں 'ایر ان میں بھی میں 'روی میں بھی میں' اور مکا میں بھی میں مغربی' شاران جند کی ملاقہ سا میں 'اور ان میں بھی

ہیں' روس میں بھی ہیں' امریکہ میں بھی ہیں مغربی' شالی اور جنوبی علاقہ جات' افریقہ میں بھی ہیں' آسٹریلیا میں بھی ہیں اور یو رپ میں بھی ہیں' ایک محکوم قوم کے ایک فرد کی اطاعت میں

حاتم قوم کے افراد کا آجانا اور پھراس دین کو ہان کر جس کے خلاف فسلاً بعد نسپِل ان کے دلول میں تعصب بٹھایا گیا تھا باد نصرت اٹی کے نہیں ہو سکتا۔

آپ کولوگوں نے قل بھی کرنا چاہا ' زہرے بھی ارنا چاہا عدالتوں میں بھی آپ کو گھیٹا اور جھوٹے مقدمات بھی آپ پر قائم کئے اور عیمائی اور ہندواور مسلمان سب آپس میں مل گئے تاکہ پہلے میچ کی طرح دو مرے میچ کو بھی صلیب پر لٹکاویں لیکن ہروفعہ آپ کامیاب

ہوئے اور ہر حملہ سے آپ محفوظ رہے روز بروز خدا تعالیٰ کی تائید ونصرت بڑھتی گئی۔ آپ اُشاعت اسلام اور تجدید اسلام کیلئے مبعوث ہوئے تھے -ان دونوں کاموں کیلئے اللہ تاہد دیسری مخالف کے سرمید میں میں مار محمد حتر ہوئے تھے۔

تعالی نے آپ کو مخلصوں کی ایک جماعت دی' مال بھی دیا حتی کہ اس وقت چار پانچ لاکھ روپیہ سلسلہ کی طرف سے سالانہ دینی کاموں پر صرف ہوتا ہے۔ کئی اخبارات اشاعت اسلام کیلئے

پنجاب 'بنگال 'سیلون' ماریشس اور امریکہ ہے جاری ہیں اور سینکٹروں کتا بیں آپ کی تا ئید میں لکھی گئی ہیں۔ لوگوں کے ولوں کو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کسلیح کھولتا ہے اور ہزاروں ہیں جن کو رؤیا کے ذریعے سے یا الهام کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے آپ کی سیائی بتائی گئی ہے

اور ہاوجو د مخالف ہونے کے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی مئی ہے۔

غرض باوجود ہر طرح کے مخالف سامان ہونے کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی مخالفت کے اور ہر طرح کی کروری کی اور غیر معمولی کام کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور ایک ایسی جماعت جو ساری دنیا میں چھیلی ہوئی ہے اور اپنے سینوں میں اسلام کی اشاعت کی آگ رکھتی ہے آپ نے تیا رکروی اور کیا بلحاظ عزت کے اور کیا بلحاظ مال کے اور کیا بلحاظ اقترار کے اور کیا بلحاظ اور کیا بلحاظ اور کیا بلحاظ کر ایس کے اور کیا بلحاظ کرتا رہے۔

ب اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہیہ قانون سچاہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچاہو سکتاہے؟ کہ

تچا ہاُسور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدوپاتا ہے اور مفتری علی اللہ رسواکیا جاتا ہے اور ہلاک کیا جاتا ہے تو پھر حضرت اقد من کی صداقت میں کوئی شبر نمیں رہ جاتا اور اگر پاوجود اس دلیل کے آپ کی صداقت میں شبُہ کیا جائے تو پھرسوال کیا جا سکتا ہے کہ دو سرے انبیاء کی صداقت کا کیا شبوت ۔ ۔ ۵

میں اپنے مطلب کی وضاحت کیلئے پھر ہیہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا میہ مطلب نہیں کہ حضرت اقد من ّاس لئے سچے بھے کہ آپ ؓ پہلے کمزور تھے گمر پھر آپ گوعڑت اور رتبہ حاصل ہو گیا ایسی عز تیں تو بہت سے لوگوں کو لمی ہیں-نادر خال ایک کمزور آ دی تھا پھرعزت پاگیا' نپدلین ایک معمولی آ دی سے دنیا کا فاتح بن گیا' مگر باوجود اس کے بیہ ٹابت نہیں ہو تا کہ بیہ لوگ اللہ کے بیارے اور بزرگ تھے - بیس یہ کمتا ہوں کہ

ا- حضرت اقدس کے دعویٰ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اگروہ اس دعوے میں مفتری متھ اور جان بوجاع کیا تھا کہ دعوکا دے رہے تھے تو آپ کو ہلاک ہوجاتا چاہیے تھا کے کینکہ اللہ مفتری کو دوہ ہلاک کرتا ہے-

۲- آپ کی ترتی کیلئے کوئی دنیاوی سامان موجو دنہ تھے-

تپ کی خالفت پر ہرایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور کوئی جماعت بھی دعوے کے وقت آپ گیا ہے نہ کہلا تی تھی جس کی مدد ہے آپ کو ترتی حاصل ہوئی ہو۔

ہو۔ آپ ؓ نے ونیا ہے وہ ہاتیں منوائیں جن کے خلاف قدیم اور جدید خیالات کے لوگ تھے۔

ہاوجوداس کے آپ کامیاب ہوئے اور آپ نے ایک جماعت قائم کردی اور اپنے خیالات
 کولوگوں سے منوالیا- اور و شمن کے حملوں سے فیج گئے اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات آپ کیلئے
 نازل ہوئیں-

یہ پانچ ہاتیں جھوٹے میں بھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہ یا تیں جب بھی کسی میں جمع ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گا اور راستباز ہو گاور نہ راستبازوں کی راستبازی کا کوئی ثبوت باتی نہیں رہے گا۔

ہاں اگر کوئی فحض مدعی ما موریت نہ ہو۔ لینی خواہ بالکل مدعی ہو ہی نہیں جیسے ناور خاں یا نپولین یا مدعی ماموریت نہ ہو بلکہ کسی اور بات کا مدعی ہو مثلاً جیسے خدائی کا مدعی ہو' یا ہیہ کہ وہ دیوانہ ہووہ اس معیار کے ماتحت نہیں آتا۔ اسی طرح ایساعقیدہ رکھنے والابھی کہ وہ جو پکھے کمہ رہا ہے اللہ کی طرف سے کمہ رہا ہے اس معیار پر پر کھانمیں جاسکا۔ شدین فیدہ فرقد اس فتم کا عقید ہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا میں ہروقت الیے لوگ موجو در ہتے ہیں جو مہدی کی رضا کی ترجمانی کرتے ہیں اور مهدی کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ پس ان کی زبان پرجو کچھ جاری ہویا جو کچھ ان کے ول میں آئے وہ خدا کی طرف ہے ہوتا ہے۔ علی عجمہ باب اور بہاء اللہ بانی فرقہ بہائی ان کے ول میں سے تھے۔ الیے لوگ چو نکہ عقید خااس بات کو مائے ہیں کہ وہ جو کچھ کمہ رہے ہیں اس لئے وہ بھی گہنگتی آئی کہ طرف ہے کہ رہے ہیں اس لئے وہ بھی گہنگتی آؤر نہیں کہلا سکتے اور اس سزا کے مان ہو ہیں۔ اللہ تعالی مستق ہیں۔ اس سزا کے مان بوجھ کرجھوٹ بائد ھے والے لوگ مستق ہیں۔

ای طرح اس هخص کی عارضی ترتی بھی اس کی صداقت کی دلیل نہیں جس کی ذاتی وجاہت لوگوں کو اس کے ماننے پر مجبور کر دے یا کوئی جماعت جس کی پشت پر ہو' یا جو عوام الناس کے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہو۔ یا علوم جدیدہ کے میلان کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو' یا ایک یا دو سری وجہ سے لوگ اس کی مخالفت سے باذر ہیں۔

## سا**تویس دلیل** دشنون کی ہلاکت

ساتویں دلیل آپ کے دعوے کی صداتت کی کہ وہ بھی بے شار دلائل کا مجموعہ ہے ہے۔
کہ آپ کے دشنوں کو اللہ تعالی نے پلاانتثاء اور پلاانسانی ہاتھ کی مدو کے ہلاک کیا۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ ہمارے ہیا روں کو جو تکلیف دے ہم اس کامقابلہ کرتے ہیں اور اس کو مزا دیتے ہیں اور
جو ہمارے کاموں میں روک بنے اس کو اپنے رائے ہے ہٹادیے ہیں پس اگر اللہ تعالی کی طرف
سے مامور آتے ہیں تو عقل جاہتی ہے کہ ان کیلئے اللہ تعالی اپنی غیرت بھی دکھائے اور جو ان
کے رائے میں روک ہوں ان کوان کے رائے ہو دور کردے اور جو ان کی ذلت جا ہیں ان کو
کے رائے میں دوک ہوں ان کوان کے رائے ہو دور کردے اور جو ان کی ذاک ہا گروہ ایسانہ کو

کرے تواس کا تعلق اوراس کی محبت بے ثبوت رہے اور ماموروں کے دعوے مشتبہ ہوجائیں کیونکہ دنیا کے بادشاہ اور حاکم جن کی طاقتیں محدود ہوتی ہیں وہ بھی اپنے دوستوں اور اپنے کارکنوں کے راستے میں روک بننے والوں کو سزادیتے ہیں اور ان سے عبراوت رکھنے والوں سے موافذہ کرتے ہیں۔

قرآن کریم ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہاری عقل کامطالبہ پالکل درست ہے اور اللہ تعالیٰ تعدیق قرباتا ہے کہ اس کی طرف ہے آنے والوں کے دشنوں اور معاندوں کی ضرور گرفت ہوئی قرباتا ہے وَمَن اَخْلَمُ مِنَّنِ اَفْتَدَی عَلَیَ اللّٰهِ کَذِباً اَوْ گرفت ہوئی اَفْتَدَی عَلَیَ اللّٰہِ کَذِباً اَوْ کَامِ کُون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جان ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جان ہو کر جھوٹ بائد تعالیٰ کی طرف ہے آنے والے کی باتوں کو جھٹلا ہے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر افتراء کرئے والی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والے کی باتوں کو جھٹلا نے والی بھی کہم کامیاب نہیں ہو سکتا ہو۔

حضرت اقدس مسيح موعود عليه العلوة والسلام كو يھى اى مضمون كالهام ہوا تفاكہ لِنَيْنَ مُهِيْنَ مَنْ اَرَادَاهِانَتَكَ ٢٢٢ ميں اس كو ذيل كروں گاجو تيرى ابانت كا ارادہ بھى كرے گاور اس سنت مُشِرِّتُونَّ اور اس دعيرہ خاص كے مطابق حضرت اقدس عليه العلوٰق والسلام كے دشمنوں كے ساتھ وہ سلوك ہواہے كه ديكھنے والے دنگ اور شنے والے جيران ہيں - میں ایک بڑے مولوی صاحب کا ذکر کر چکا ہوں جو فرقد الجوریث کے لیڈر تھے اور جو حضرت اقد س علیہ السلوٰ ۃ والسلام کے بچپن کے واقف تھے اور جنہوں نے آپ گی تصنیف برا بین احمہ یہ کی اشاعت پر ایک ذہر دست ریو یو لکھا تھا اور اس میں آپ کی خدمات کو بے نظیر قرار دیا تھا۔ جب آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ مولوی صاحب بجڑ کئے اور سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید کتاب برا بین احمہ یہ پرجو میں نے ریو یو لکھا تھا اس پر ان کے دل میں مجبئے لگ گئے ہیں اور اس خیال سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریو یو پر نا زاں ہے ہیں نے ہی اس کو بڑھا یا سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریو یو پر نا زاں ہے ہیں نے ہی اس کو بڑھا یا ہے اور میں بی اس کو بڑھا یا ہے اور میں بی اس کو برھا یا

یہ عزم کر کے یہ مولوی صاحب اپنے گھرے نگلے اور ہندوستان کے ایک سرے سے دو سرے مرے مرے مرے مرے مرے مرے مرے مرے مرے کادورہ کیا اور ہیں بیوں علاءے کفر کا فتو کی لیا اور ہیاں تک ان فتو وں میں لکھو الیا کہ یہ محض ہی کا فرید گئے۔ وقتی ان کے کلام کرے وہ بھی کا فریب اس فتوے کو تمام ہندوستان میں وہ بھی کا فریب اس فتوے کو تمام ہندوستان میں چپوا کر شائع کیا اور خیال کر لیا کہ اس زبردست صلے سے میں نے ان کو ذکیل کر دیا گراس ہی جپوا کر شائع کیا اور خیال کر لیا کہ اس زبردست صلے سے میں نے ان کو ذکیل کر دیا گراس ہی اس کی امران کہ اس زبردست صلے سے میں نے ان کو ذکیل کر دیا گراس اسٹ نھوزی پارٹیل میں اس کی اللہ تعزی ہوگیا گئے فتحاق بالد نیک سنجور والوشکھ میں گا اُداور کی میں اس کی طرح اس کے قدوی پارپار کر کہ رہے تھے کہ اِنتی میں گئی گئی اُداکہ اِھا اُدیک میں اس کی جب کروں گا جو تی کی ہوگیا کو دیا گیا اور اور کرے گا۔

اے بادشاہ! ابھی بہت عرصہ اس نتوے کو شائع ہوئے نہیں گزرا تھا کہ ان مولوی صاحب کی عزت لوگوں کے دلول سے اللہ تعالی نے مٹائی شروع کی۔ اس نتوے کی اشاعت سے پہلے ان کو میہ عزت حاصل تھی کہ لاہور دارا لخافہ بنجاب جیسے شہر میں جو آزاد طبح لوگوں کا شہر ہے بازاروں میں سے جب وہ گزرتے تھے تو جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ان کے ادب اور احرام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور ہمدو وغیرہ فیر فیر فداہب کے لوگ بھی مسلمانوں کا اوب وکم کے کرتے تھے اور جس جگہ جاتے لوگ ان کو آن کھوں پر مسلمانوں کا اوب دکھے کر ان کا اوب کرتے تھے اور جس جگہ جاتے لوگ ان کو آن کھوں پر بھاتے اور حکام اعلیٰ جیسے گور زوگور نر جزل ان سے عزت سے ملتے تھے مگر اس فقے کے ان کی عزت کم ہوئی کے شائع کرنے کم ہوئی

آپ " کے دشنوں کی ہلاکت کی دو سمری مثال کے طور پر میں چراغ دین ساکن جمول کو پیش کرتا ہوں یہ مخض پہلے حضرت اقد س" کے مانے والوں میں سے تھا تگر بعد کو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خود دنیا کی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا ہے اور آپ " کے خلاف اس نے کئی رسائل اور مضامین شائع کے اور آخر جب اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو آپ " کے خلاف وعاکی اور اس دعا کو کلھ کرشائع کرنے کا ارادہ کیا اس دعا کا یہ مضمون تھا کہ

''اے خدا! تیرادین اس مخبس (لینی حضرت اقد س ) کی وجہ سے فتنے میں ہے اور یہ مخبض لوگوں کو ڈرا تا ہے کہ طاعون میرے ہی سب سے نازل ہوئی ہے اور زلز لے بھی میری ہی تکذیب کا نتیجہ ہیں قواس مخبض کو جھوٹا کراور طاعون کو اب اٹھالے تاکہ اس کا جھوٹا ہونا ٹابت ہوجائے اور حق اور باطل میں تمیز کردے۔ ۲۲۳۔

یہ وعالکھ کراس نے چھپنے کو دی لیکن خدا تعالیٰ کی گرفت کو دیکھتے کہ مضمون وعاکی کا پیال کسی جا چکی تھیں گرا بھی پھڑپر نہیں جمائی گئی تھیں کہ وہی طاعون جس کے اٹھائے جانے کی وعا اس نے اس لئے کی تھی تاکہ حضرت اقد س "کا یہ وعویٰ باطل ہو جائے کہ طاعون میری صداقت کے جبوت کیلئے پھیلائی گئی ہے اس نے اس کے گھرپر آگر جملہ کیا اور پہلے تواس کے دو بیٹے کہ وہی اس کی اولاد تھے طاعون میں گر فمار ہو کر حرکتے اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کسی اور فحض کے ساتھ بھاگ می اور لڑکوں کی موت کے بعد وہ خود بھی طاعون ہی کی حرض میں جتلاء ہو کر مرگیا اور مرتے وقت بیہ کہتا تھا کہ اب تو خدانے بھی مجھے چھو ژویا۔ اس مخض کی موت نے بھی پُرشوکت الفاظ میں اس ا مربر گواہی دی کہ مأمو روں کی مخالفت معمولی چیز نمیں جو جلد یا بدیر عذاب النی میں جتلاء کرتی ہے۔

جدویر پر یورب، ہی میں بعد مو روں ہے۔ چراغ دین جمونی کے موااور بیسیوں فخص ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف دعاہائے مہابلہ کیں اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگئے جیسے کہ مولوی غلام دشگیر قصوری- یہ فخص حنیوں میں سے ایک بہت بڑا عالم اور صاحب رسوخ آدی تھا- اس نے بھی آپ کے خلاف دعاکی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹے اور سچ کے درمیان فیصلہ جہاا۔ یہ فخص بھی بہت جلد لینی چند ماہ کے اند رائد رطاعون کی مرض میں گر فتآر ہو کرہلاک ہوگیااورلوگول کیلئے عبرت کاموجہ بنا۔

ایک شخص فقیر مرزانای ساکن دوالمیال ضلع جملم کا تفا-اس نے لوگول بیس به کهنا شروع کیا کہ حضرت اقد س متح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کی نسبت جھے بتایا گیاہے کہ اس رمضان کی ستائیس تاریخ تک وہ ہلاک ہو جائیس کے اور جماعت احمد ہے کے مقامی مجبروں کو ایک تحریر لکھ ستائیس تاریخ تک وہ ہلاک ہو جائیس کے اور جماعت احمد ہے کے مقامی مجبروں کو ایک تحریر لکھ صاحب ہلاک نہ ہوئے یا ان کاسلسہ تباہ نہ ہواتو بیس ہرقتم کی سزایرداشت کرنے کیلئے تیا رہوں اور اس کاغذ پر بہت سے لوگوں کے دسخوا کر روا کر جماعت احمد ہے مجبروں کو دے دیا۔ یہ کاغذ اور اس کاغذ پر بہت سے لوگوں کے دسخوا کی روا کر جماعت احمد ہے مجبروں کو دے دیا۔ یہ کاغذ بحبراک اس کی اور اس کے بعدے ۲ مضان تو گذر ہی گئی اور ایسان میں جائی اور پہلے اس شخص کی بیوی مری ' بھر یہ خود یکار مضان آیا تو اس کے وی مری ' بھریہ خود بیار موااور پورے ایک مال کے بعد ای تاریخ جس تاریخ کو اس نے وہ تحریر کھر کردی تھی یعنی موااور پورے ایک مال کے بعد ای تاریخ جس تاریخ کو اس نے وہ تحریر کھر کردی تھی لیعنی سامت رمضان المبارک کو میہ شخص شخت تکلیف اور دکھ اٹھاکر مرگیا اور چند دن ابعد اس کی لاکی سامت رمضان المبارک کو میہ شخص شخت تکلیف اور دکھ اٹھاکر مرگیا اور چند دن ابعد اس کی لاکی سامت رمضان المبارک کو میہ شخص شخت تکلیف اور دکھ اٹھاکر مرگیا اور چند دن ابعد اس کی لائی

یہ مثالیں اگر جمع کی جائیں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائیں کیونکہ سینکڑوں ہزاروں آومیوں نے ولائل سے تنگ آگراور ضد میں گرفتار ہو کر معفرت مسیح موعود علیہ السلوة والسلام کے خلاف دعائیں کیس اوروہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگئے لیکن سب سے مجیب بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت اور ذلت کے نشان کو کئی رنگ میں و کھایا ہے۔جن لوگوں نے یہ کما کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو پچے کی زندگی میں ہلاک کرے اگو آپ کی زندگی میں ہلاک کر دیا اور جن لوگوں نے کما کہ جھوٹے کا پچے کی زندگی میں ہلاک ہو جانا کو ئی دلیل مہیں ہے بلکہ جھوٹے کو کمبی مہلت وی جاتی ہے جیسا کہ مسیلہ کذاب رسول کریم لٹھائیا ہے کے بعد ہلاک ہواان کواللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور مسیلہ کذاب کامثیل طابت کردیا۔

اس قتم کے نشانوں میں سے ایک مثال مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری جو اخبار المحدیث کے ایڈ یئر ہیں اور فرقد المحدیث کے لیڈر کہلاتے ہیں۔ یہ صاحب اپنی مخالفت میں صد سے بڑھ گفتُ وَ مَشَنَّ اَ اَلَّهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلْهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلْهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلْهُ مَا اَلَّهُ مَا اَلْهُ مَا اَلْهُ مَا اَلْهُ مَالَمُ اَلْهُ وَ اَلْهُ اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلْهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَا اَلَٰهُ مَالَ اللهِ مَا اللهِ عَلَى الْدَارِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

ان کے اس اعلان کا نتیجہ میہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق پکڑااور ان کو لمیں مطابق پکڑااور ان کو لمی معلت دے دی- حضرت اقد س کی وفات کے بعد ان کو زندہ رکھااور وہ اپنی تحریر کے مطابق مسیلّمہ کڈ آپ کے مثیل ثابت ہوئے اور ان کی زندگی کا ہمرون اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ثبوت اور ان کے مسیلمہ ہونے کی ایک زبردست دلیل ہوتا ہے۔

غرض الله تعالیٰ نے آپ ؓ کے دشنوں کو ہررنگ میں ہلاک اور ذلیل کیااور جنبوں نے اس معیار کو تشلیم کیا کہ جھو ٹاسچ کی زندگی میں ہلاک ہو تا ہے ان کو آپ ؓ کی زندگی میں ہلاک کیااور جنبوں نے اس پر ذور دیا کہ جھوٹے کا بید نشان ہو تا ہے کہ وہ کمبی معملت پاتا ہے اور سچے کے بعد زندہ رکھاجاتا ہے ان کو کمبی معملت دی اور حضرت اقد س ؓ کے دشمنوں میں ابو جمل اور مسیقمہ دونوں فتم کے لوگوں کے نمونے دکھا کر حضرت اقد س علیہ السلام کے فنافی الرسول '' ہونے کا ثبوت دیا اور رہے بھی ثابت کیا کہ یہ سب سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا محض ا نشاق نہ تھا کیو نکہ اگر انفاق ہو تاتو ہر فریق ہے اس کے اپنے مسلمہ معیا رکے مطابق کیوں سلوک ہو تا۔

علاوہ اس قتم کی ہلاکتوں کے جو دعا ہائے مباہر یا بد دعاؤں کے نتیجہ میں آپ کے دشمنوں کو پہنچیں اور کئی طریق پر بھی اللہ تعالی نے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا لینی آپ کے زمانے میں فتم قتم قتم متم کے عذاب نازل کئے اور اس قدر مصائب میں لوگوں کو مبتلاء کیا کہ ہرا یک دل کمہ رہا ہے کہ اس قدر جابی اس سے پہلے ونیا میں مجمی نہیں آئی تھی اس کی تفصیل کی اس جگہ ضرورت نہیں کیو نکہ بیا ایسی ہات ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم اس پر شاہد ہے کو نسا ملک ہے جمال طاعوں یا زلزلہ یا انظو تنزایا تحقی یا جنگ نے بربادی نہیں کی اور شہروں اور علاقوں کو ویران نہیں کی۔

افراد پرجوعذاب نازل ہوئے ہیں ان میں سے بعض اس ضم کے بھی ہوتے تھے کہ جولوگ
آپ پر کوئی اتمام لگاتے تھے ای بلا میں فو د جتاء ہوجائے تھے۔ شلا بعض لوگ کمد دیتے تھے کہ
آپ کو کوئی اتمام لگاتے تھے ای بلا میں فو د جتاء ہوجائے تھے۔ شلا بعض لوگ کمد دیتے تھے کہ
آپ کی نبت ہیں مضبور کر دیتے کہ آپ طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گ تو وہ فود
آپ کی نبت ہو ماتے۔ فاکڑ عبدا تکیم پٹیالے کے ایک میڈیکل افسر نے آپ کی نبت
میکلوئی کی کہ '' بھیبھوٹے کی مرض ہے۔'' فوت ہوں گے وہ برل سے مرا- اس فتم کی
میکلوئی کی کہ '' بھیبھوٹے کی مرض ہے۔'' فوت ہوں گے وہ برل سے مرا- اس فتم کی
میکلوں مثالیں ملتی ہیں کہ جس مختص نے جو جھوٹ آپ پر بائد صاوبی اس پر اُلٹ پڑا اور ایسے
میری نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں و کھائے کہ ہر مختص جو تعصب سے خالی ہو کر ان کو
و کھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے شدید العقاب ہوئے پر کامل ایمان حاصل ہو تا
ہواوروہ اس امر کے مانے پر مجبور ہوتا ہے کہ حضرت اقد س اللہ تعالیٰ کے راستاز بند سے
ہور نہ کیا سب ہے کہ آپ کے لئے وہ اس قدر فیرت و کھاتا تھا اور اب بھی و کھاتا ہے۔

# آٹھویں دلیل

#### سحدہ ملا ٹکہ

قرآن کریم ہے معلوم ہو تا ہے کہ آدم گوپیدا کرکے اللہ تعالی نے ملائکہ کو تھم دیا کہ اسے بعدہ کریں۔ ۲۲۵ سیدہ کریں۔ ۲۲۵ سیدہ ایک عبادت ہے اور اللہ تعالی کے سواکسی اور چیز کے آگے بیدہ کریا خواہ وہ کس قدرہ بی عظمت اور شوکت رکھتی ہو جائز نہیں 'حتی کہ انبیاء اور انبیاء ہیں ہے ان کے سردار مجمد مططق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی جائز نہیں اور یمی نہیں کہ بیدہ کرنا غیراللہ کو جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے اور اس فعل کا حر تکب اللہ تعالی کے قرب اور اس فعل کا حر تکب اللہ تعالی کے قرب اور اس کے فشل سے محروم رہ جاتا ہے ہیں بجدے سے مرادوہ بجدہ تو نہیں ہو سکتا جو بطور عبادت کیا جاتا

یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے زمانے میں تجدہ کرتا جائز ہو گابعد میں منع ہو گیا کیو نکہ شرک ان گناہوں میں سے نہیں جو بھی جائز ہوں اور بھی منع ہو جائز ہوں اور سے اس الاصول ہے اور اس میں کمی وقت بھی تغیر نہیں ہو سکتا اور اگر فرض بھی کرلیا جائے کہ پہلے غیراللہ کو تجدہ جائز تھا' کیاں بعد میں اس کو شرک قرار دے کر حرام کردیا گیا تو پھر شیطان کا حق ہے کہ وعوی کم کر حرام کردیا گیا تو پھر شیطان کا حق ہے کہ وعوی کم کر حرام کردیا گیا تو پھر شیطان کا حق ہے کہ وعوی مقدر کرے کہ جو بات میں پہلے کہنا تھا تو کہ مُدود کہ اللہ اللہ قائد تعالیٰ کو بھی کرتی ہو گیس سے بھی او کار سکتا اللہ کے تھے تو میں ہے جمعی انکار نہیں گیا۔

 نے کمی کا تھم پوری طرح ہانا ہی کی نبیت کتے ہیں کہ اس نے بحدہ کیا۔ پس آدم کو بجدہ کرنے کا تھم دینے کے بیہ مینے ہیں کہ ملا تکہ اس کی فرما نبردا ری کرمیں اور ملا تکہ کی فرما نبردا ری ہندوں کے لئے بیہ ہے کہ ان کے کام میں مدودیں اور بیہ تھم آدم " سے خاص نہیں بلکہ ہرنبی جو دنیا میں آتا ہے اس کیلئے بھی تھم دیا جاتا ہے بلکہ اگر کمی فحض کیلئے ملا تکہ کو اس قتم کا تھم نہ دیا جائے تو وہ اُمور کہلابی نہیں سکتا۔

ہارے آنخفرت اللطان کی دو کی جیسے بدر کے موقع پر کہ طاکلہ اس کے کام جیس آب کی مدو کی جیسے بدر کے موقع پر کہ طاکلہ نے کفار کے داول جیس آب کی مدو کی جیسے بدر کے موقع پر کہ طاکلہ نے کفار کے داول جیس کروار کی آپ کے کنار جیسے کئے پر آندہ ہوگیا کیا مثلاً ایک یہودیہ کے ایک سردار کی آگ بجادی جس سے الشکر کفار پر اگذہ ہوگیا کیا مثلاً ایک یہودیہ کے زہر دینے پر اس کی شرارت آپ پر ظاہر ہوگئی۔ طائکہ کی فرما نبرداری کا اظہار زیادہ تر قوانین حلیعیہ کے ذریعے ہوگیا کیا مثلاً ایک یہودیہ کے ذریعے ہوتا ہے وہ چو کلہ قوانین حلیعیہ کا سبب اول ہیں دہ ایسے مواقع پر جب کے نبی اور یکی اور اس کی تائمید میں لگادیتے ہیں اور یکی سبب ہوتا ہے کہ جب کہ ظاہری اساب نبیوں کے مخالف ہوتے ہیں تیجہ ان کے حق میں نکل سبب ہوتا ہے کہ جب کہ ظاہری اساب نبیوں کے خالف ہوتے ہیں تیجہ ان کے حق میں نکل

یہ طاگدگی دو حضرت میں موعود کو بھی حاصل تھی۔ آپ کی تائید میں بھی طائکہ گے رہنے
تھے اور جیب بجیب رنگ میں آپ کو مشکلات ہے بچاتے تھے اور قوانین حلیمید کو آپ گی
نفرت میں لگادیے تھے۔ ایک وقعہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور چنداور لوگ جن میں ہنرو مسلمان
مختلف ندا ہب کے لوگ شامل تھے ایک مکان میں سورہے تھے۔ آپ گی اچانک آ کھ کھل گئ
اور آپ نے اپنے ول میں یہ شور محسوس کیا کہ مکان گرنے لگاہے۔ مکان کے گرنے کی بظا ہر
کو کی علامت نہ تھی صرف چھت میں ہے اس قسم کی آواز آ رہی تھی جیسے کہ لکڑی کو کیڑے
کے کا شخے ہے آتی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جگایا اور کہا کہ وہ مکان کو خالی کرویں مگر
انہوں نے بچھ دریہ کے بعد آپ نے بجروبی شور محسوس کیا اور کہا کہ وہ مگان اور بہت ذور دیا اس پر
انہوں نے آپ کے بعد آپ نے بجروبی شور محسوس کیا اور پھران کو جگایا اور بہت ذور دیا اس پر
ان لوگوں نے آپ گائاظ کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے مگر شکایت کی کہ آپ نے اپنے وہ ہم کی بیرو کی
میں لوگوں کو خواہ دکھ دیا۔ آپ نے نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ یہ مکان صرف میرا انتظار

کر رہاہے میں اگر لکا اتو فور آمکان گر جائے گا اس پر آپ ؓ نے پہلے ان لوگوں کو لکالا اور سب کے آخر میں خود نکلے۔ ابھی آپ ؓ نے ایک پیر میٹر ھی پر رکھا تھا اور دو سراا ٹھایا تھا کہ مکان کی چھت زور ہے گری اور لوگ بہت جیران ہوئے اور آپ ؓ کے ممنون ہوئے اور سمجھ لیا کہ صرف آپ گی وجہ ہے ان کی جانبیں بچائی گئی ہیں۔

ای طرح بھی ایماہو تا تھا کہ بعض بیاریوں کے موقع پرادوسہ منعتل ہو کراپی حقیقت کو طاہر کردیتی تعین اور بدین محقیقت کو طاہر کردیتی تعین اور بدین اجر کہ دو تھی جو تا تیم اور بدین کے طاور کیا ہے مقرر بین اور ہر چیز کا سب اول ہیں۔ چنا نچہ ایک وفعہ آپ کو کس بیاری سے خت تکلیف تھی مختلف ادوسہ کے استعمال سے پچھ فائدہ نہ ہوا است میں ایک شکل سے سخت تکلیف تھی اور کہا کہ "خاکسار پیم منٹ "کالام میں ایک شکل منطق ہوگیا ورکہا کہ "خاکسار پیم منٹ "کالام بین ایک شکل میں اور کہا کہ اور کہا کہ وہا اور کہا کہ "خاکسار پیم منٹ تا ہوگیا۔

بعض دفعہ آپ گے وشمن آپ کے قمل کرنے کا ارادہ کرتے تھے مگروہ لوگ جو آپ کے قل کیلئے بھیج جاتے تھے یا توان کے آنے کی اطلاع آپ گو پہلے سے ہو جاتی تھی یا ان کے دل میں ملائکہ اہل بدر کی طرح کچھ اس قتم کا گرعب ڈال دیتے تھے کہ وہ خود ہی قمل ہو جاتے تھے' لینی تو ہہ کرکے آپ ؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور حضرت عمر"کی طرح دشمنی چھو ڈ کرا طاعت اختیار کر لیتے۔

گران سب واقعات سے بڑھ کروہ عظیم الثان نشان ہے جو طاعون کے متعلق طا ہرہوا۔
یس آگے چل کر بیان کروں گا کہ طاعون کس طرح آپ کی پیشگو ئیوں کے ماتحت و نیا میں طاہر
ہوئی۔ سروست اس قد رکمہ دیناگائی ہو گا کہ اللہ تعالی نے آپ کو طاعون ہا تھی کی صورت میں
وکھائی ۲۲۸ جو تمام د نیا میں جائی ڈال رہی ہے گرسب طرف خونریزی کرکے آپ گے آگے آ
کرمؤوب بیٹھ جاتی ہے اس خواب کے سمنے یہ تھے کہ طاعون کے طائکہ کو آپ گی ٹائمید کا تکم دیا
گیا ہے۔ اس نظارہ کی ٹائمید میں اور بھی بہت کہ طاعون کے طائلہ کو آپ گی ٹائمید کا تکم دیا
شاہوں کی (بھی) غلام ہے۔ "۴۲۹ وار آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالی نے ججھے تایا ہے کہ
میری جماعت کے لوگ طاعون سے نبتا محفوظ رہیں گے وبعض حاد خات بھی ہوجائیں گے گروہ
میری جماعت کے لوگ طاعون سے نبتا محفوظ رہیں گے وبعض حاد خات بھی ہوجائیں گے گروہ
میری جماعت کے لوگ طاعون سے نبتا محفوظ رہیں گے وقت میں کفار کے مقالم میں بعض مسلمان بھی
شہد ہوجائے تھے گرمقا بلٹا کفار بہت زیادہ مرتے تھے اور صحابہ شہمت کم۔
شہد ہوجائے تھے گرمقا بلٹا کفار بہت زیادہ مرتے تھے اور صحابہ شبہت کم۔

ای طرح یہ بھی اعلان کیا کہ بستیوں میں سے قادیان نبتا محفوظ رہے گا مسال اور یماں اس ختم کی بخت طاعون نہیں پڑے گی ہیے کہ دو مری جگوں پر پڑے گی اور گھروں میں سے آپ گا گھر تُی طاعون نہیں پڑے گی اس شدت کے ساتھ پھیلی کہ الامان! ہرسال کی گئی لاکھ آوی طاعون طاعون ہندوستان میں اس شدت کے ساتھ پھیلی کہ الامان! ہرسال کی گئی لاکھ آوی طاعون فائید کرانے سے مرجاتا تھا گرباو جو داس کے کہ آپ سے لی جماعت کو طاعون کا ٹیکد کرانے سے منح کردیا تھا جو طاعون کا ٹیک کرانے سے منح کردیا ہو اس کے کہ آپ سے کہ آپ کے اور متوا تر اور کئی سال تک ای طرح ہوتا ہوا دیکھر کر لوگوں نے سوچو ٹرکروہ کر ساتھ کی طرح ہوتا ہوا دیکھر کر لوگوں نے سوچو کر ایمان لاتے اس طرح ہوتا ہوا دیکھر کر ایمان لاتے بلکہ میں جمود کو دو کر کھر کر ایمان لاتے بلکہ میں جمود کو دو اس کی کے کہر کے آگڑا جری وہی ہیں جو اس نشان کو دیکھر کر ایمان لاتے بھی سے اس اسان کا سے کہ اس طرح ہوتا ہوتا ہو اس کو کھر کھر کر ایمان لاتے تھے سے بیات ان کیلئے جرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں مختص مرزا صاحب کا بیات ان کیلئے جرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں مختص مرزا صاحب کا بات ان کیلئے جرت انگیز تھی کہ طاعون کے گیڑوں کو کون بتا تا ہے کہ فلاں مختص مرزا صاحب کا بات و دلا ہے اور فلاں مکر۔

بڑے بڑے و شمن جیسا کہ پہلی بیان کردہ بعض مٹالوں سے فعا ہرہے طاعون سے ہی ہلاک ہوئے کین اور کسی جگہ کوئی واقعہ ایسا ہوئے کین آپ کی جماعت بہت صد تک محفوظ رہی - صرف بھی بھی اور کسی جگہ کوئی واقعہ ایسا عرض بیس جٹلاء ہو جائے متواتر کئی سال تک سارے ملک میں طاعون کی وباء کا پھو ٹنا اور مائے والوں کا نبیتا محفوظ رہنا صاف طا ہر کرتا ہے کہ آپ گی میں طاعون کی وباء کا پھو ٹنا اور مائے والوں کا نبیتا محفوظ رہنا صاف گا ہر کرتا ہے کہ آپ گی منہ کہ تھا کہ اور آپ گی تاکمید کین آپ کے دشنوں کی مائحت ملائکہ اس مرض کے بڑمز (GERMS) کو آپ کی تائمید لیکن آپ کے دشنوں کی ہلاکت میں لگا رہے تھے اور اس طرح فرما نبرواری کا وہ حق بورا کر رہے تھے جو ہر مرسل کے مشخلق ان کے ذمہ لگا گا گیا ہے۔

قادیان میں مجمی ایسانی ہوا کہ دو سرے شہروں کی نسبت یماں بست ہی کم طاعون ہوئی اور تین سال تک ہو کر ہٹ گئی - عالا تکہ دو سرے شہروں میں وس وس سال بلکہ بیعض جگہ اس سے بھی زیادہ رہی -

آپ ؑ کے گھرکے متعلق تو ملا تکہ کی فرمانبردا ری کا عجیب نمونہ نظر آیا۔ لینی یاد جو داس کے کہ تین سال تک متواتر آپ کے گھرکے ہائیں طرف بھی اور دائیں طرف بھی طاعون پھوٹی آپ کے گھر کی دائیں طرف والے ملتی تھریش بھی موٹیں ہوئیں اور بائیں طرف کے گھریش ہو تیں ہوئیں اور بائیں طرف کے گھریش ہمی موٹیں ہوئیں اور بائیں طرف کے کھریش ہمی موٹیں ہوئیں ہوئیں ہیں آپ کا گھرجس ہیں سوسے زیادہ آوی رہتے تھے اور نشیب کے حصہ بیل واقع ہونے کے سب ہے صحت افزا جگہ پر بھی نہیں کہ اسائل نہ صرف ہیر کہ اس بیل کوئی موت نہیں ہوئی بلکہ کوئی چوب فور آ مرنے شروع ہوجاتے ہیں یہ ایک عجیب نشان ہے اور صاحب وافن کیلے موجب تسل ۔ اگر طائلہ آپ کی تائید اور اساحب وافن کیلے موجب اور شاہوں کے قیمت میں ہمی نہیں کررہے تھے تو چھرکیا چیز تھی جو امور حلیعیہ کوجو حاکموں اور بادشاہوں کے قیمت میں بھی نہیں ہوتے آپ کی تائید اور غلامی میں لگاتے ہوئے تھی۔ برے باجرصاف محلات میں رہنے والے اس کی گرفت سے نئی نہیں سکتے تھے "میکا کرانے والے بہرصاف محلات میں رہنے والے اس کی گرفت سے نئی نہیں سکتے تھے "میکا کرانے والے کے سامانوں کی موجو دگی کے بلا آبادی سے باہرجائے کے اس وباء کے جملے سے محفوظ درہتے بلکہ جانور تک اس کے اور کے حیلے سے محفوظ درہتے بلکہ جانور تک اس کے اور کے حیلے سے محفوظ درہتے بلکہ جانور تک اس کی اور کی اس کا حیلے کے اس کی تا موت تھے بلکہ حیل کا موال کے حیلے سے محفوظ درہتے بلکہ جانور تک اس کے اور کی اور کی اور خواست کرے گھرکے اساکنین بہت بڑی تعداد میں تھے بلکہ جانور تک دنوں میں اور بہت سے لوگ بھی درخواست کرے گھرکے اداری کے دول ہے تھے۔

اگر قادیان میں طاعون نہ آتایا اگر قادیان میں طاعون آتا گر آپ کے گھرکے ارداگر دنہ
آتا تو کہ اجا سکتا تھا کہ اتفاق تفاگر قبل از دفت ہہ بات شائع کردینے کے بعد کہ طائحات اللہ آپ کی
آتا تو کہ اجا سکتا تھا کہ اتفاق تفاگر قبل از دفت ہہ بات شائع کردینے کے بعد کہ طائحات اللہ آپ کی
آئی میں اور طاعون کو اپنی غلای کا طوق پرنائے ہوئے ہیں۔ طاعون کا قادیان میں آٹا ، گھر
آپ "کے گھرکے ارداگر د آنا ، تکر آپ کے گھر میں سے کمی آدی یا جانو رکا بھی اس سے متأثر نہ
ہونا ایک زبردست ثبوت ہے اس بات کا کہ طائکہ کو آپ کی فرمانیرداری کا تھم دیا گیا تھا اور وہ
آپ کی تفاظت پر ماہور تھے اس وجہ سے وہ اسباب طبعیلہ مجمی جو ان کے ذیر انتظام تھے
آپ کی تفرت میں گئے ہوئے تھے۔
آپ کی تفرت میں گئے ہوئے تھے۔

امور حلبعید کااس طرح آپ کی تائید کرنابہت ہے واقعات سے ثابت ہو تاہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نہ کورہ بالا چند مثالیں کائی ہوں گی اور ان سے اس قتم کے معجزات کی حقیقت آپ پر روشن ہو جائے گی اور آپ معلوم کرسکیں گے کہ اس قتم کی تائید جن کو حاصل ہووہ مفتری اور کاؤب ہرگز نہیں ہو سکتے۔

## نویں دلیل

### علوم آسانی کاا نکشاف

نویں دلیل آپ کی صداقت کی کہ در حقیقت وہ بھی بہت ہو لگا کی پر مشتمل ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پر اللہ نافی طاقت سے کہ اللہ تعالی نے آپ پر تادرانہ طور پر الیہ علوم کا انکشاف کیا جن کا حصول انسانی طاقت سے بالا ہے نہوں کی بیشہ تک پنچائیں جس سے بالا ہو نہوں کی بیشہ تک پنچائیں جس سے سراب ہوئے بغیر روحانی زندگی قائم ہی نہیں رہ عتی لینی تمام زندگیوں کے منبع حضرت احدیت سے ان کو وابسۃ اور متعلق کردیں اور یہ بات بلا علوم روحان ہے حصول کے نہیں ہو سکتی۔ وہی مختص اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جے اس کی معرفت حاصل ہو اور اس کے قرب کے ذرائع معلوم ہوں اور اس کی صفات کا باریک دربار ایک علم رکھتا ہو اور وہ مروں کو وہی مختص روحانی امور میں ہوات کہ حسور افرر کھتا ہو۔

یس کی ما موریت کے تدعی کا دعوی تابل تسلیم نہیں ہو سکتاجب تک کہ وہ خدا تعالی کے غیر محدود علم سے حصہ نہ پائے اور اللہ تعالی اس کی علمی غور ویر واخت نہ کرے - پس حضرت اقدس کے دعوے کی سچائی کے معلوم کرنے کیلئے ہم اس قانون کے ذریعے سے بھی آپ کے دعوے کی سچائی کے معلوم کرنے کیلئے ہم اس قانون کے ذریعے سے بھی آپ کے دعوے پیں اللہ تعالی نے آپ پر کیا کیاعلوم کھولے ہیں۔

الله تعالی قرآن کریم میں فرمات ہے۔ و علم ادم آلا شماۃ کلّھا استار اور اس فے حضرت آوم کو صب مغات الله کی اور اس فی حضرت آوم کو صب مغات الله کے منع صفات الله کا علم دیا اور صفات الله کے علم کے ماتحت سب متم کاعلم آجات ہے کو نکہ معرفت الله کے منع صفات الله کا الله علم بی ہو مشاہدہ کے منع تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم ہر مامور کو دیا جا ہے۔ چانچہ الله تعالی حضرت لوط کی نبت قرمات ہے۔ و گو گو طا انتہائه و کھما ہ و کھما ہ کا سامت قرمات ہو سف کی نبت قرمات ہے و کہتا الله کا الله الله کا الله کہ الله کھما ہ کہتا ہے و کہتا اکر حضرت اور حضرت فرمات ہے و کہتا الله کہتا ہے و کہتا الله کھما ہے و کہتا الله کھما گو کہتا ہے و کہتا الله کھما کہ کہتا ہے و کہتا الله کھما کہ کہتا ہے و کہتا ہے کہتا ہے

نبت فرماتا ہے وَ عَلَيْمَكَ مَالَمْ مَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ هَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَضِلْيمًا ٢٣٧ كم آپ گووه علم سلطايا ہے جو پہلے آپ گو معلوم نہ تھااور پھراور علام ہے وہ علم موالہ ہوا کہ ہرمامور کو الله دعات ہے۔ قُل رَّتِ زِدْنِی عِلْمَا ہُ ٢٣٧ پس ان آیات ہے معلوم ہوا کہ ہرمامور کو الله تعالىٰ کی طرف ہے ایک خاص علم دیا جاتا ہے۔ چنا نچہ ای قتم کا علم حضرت میچ موجود علیہ السلام کو بھی دیا گیا۔ صرف فرق ہی ہے کہ پہلے ماموروں کو قوصرف باطنی علم دیا جاتا تھا گرآپ کو اپنے مطلاع اور آتا آخضرت میلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اجاع میں ظاہری اور باطنی دو لوں قتم کا علم دیا تعالیٰ علم روانی بھی دیا گیا اور الله تعالیٰ کے دو نوں باتوں میں آپ کو بے نظیر بنایا 'نہ توعلوم باطنیہ کے جانے میں کوئی محض آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ در نوں باتوں میں آپ کو بے نظیر بنایا 'نہ توعلوم باطنیہ کے جانے میں کوئی محض آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔

ان دونوں فتم کے علموں میں سے پہلے میں ظاہری فتم کاعلم لیتا ہوں- یہ معجزہ آپ سے پہلے صرف نی کریم الفال ای کو در میع ظاہر کیا گیا ہے پہلے انبیاء میں اسکی نظیر نہیں ملتی - آنخضرت اللَّا كَانَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ وَلِي اس كَ متعلق الله تعالَى فرما تا ہے - كوانْ كُنْنُهُم فني رَبْب يَهَمَّا نَذَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوْابِسُوْرَةِ مِّنْ مَثْلِهِ وَادْعُوْاشُهَدَ آءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقَيْنَ كمه وے -اگر تم کواس کتاب کے سبب جو ہم نے اپنے اس بندے پر نازل کی ہے شکوک وشبهات پیدا ہو گئے ہیں تو پھراس کی ایک سور ۃ جیسی ہی کوئی عبارت لے آؤاوراس کی تیار کی کیلئے اللہ تعالی کے سواجس قدر تمہارے بزرگ ہیں سب کواپی مدد کیلئے جمع کرلو مگریاد رکھو کہ پھر بھی تم اس کی مثال لانے پر قادر نہیں ہو سکو گے ۔اس آیت میں ہرفتم کی خوبیوں میں قرآن کریم کو بے مثل قرار دیا گیاہے جن میں سے ایک خولی ظاہری خوبی بھی ہے قرآن کریم کی فصاحت کی طرف اور جگوں پر بھی اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے چنانچہ فرماتاہے کِنْدُ اُحْدِكَمَتْ الْمِنْهُ فُتَمَ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْم حَبِيْدِ ٢٣٩ يركاب الى عكداس كاحكام نمايت مضوط چمان یر قائم کئے گئے ہیں اور پھران کو بے نظیر طور پر کھول کربیان کیا گیا ہے اس خدا کی طرف ہے جو بزی حکتوں کامالک ہے اور واقعات ہے باخبرہے لینی حکیم کی طرف ہے پڑ حکمت کلام ہی آنا چاہئے اور خبیر جانتا ہے کہ اب علمی زمانہ شروع ہونے والا ہے اس لئے علمی معجزات کی ضرورت ہے پس اس نے قرآن کریم کی زبان کو مفقل بنایا ہے ' لینی وہ اپنی وضاحت آپ کر تا

ہے اور اپنی خولی کاخود شاہہ ہے۔

چو نکد حضرت اقد س میچ مو خود علیہ العلوٰ قد السلام آنخضرت اللحاقیٰ کے شاگر داور آپ ا کے طل تنے اور آپ ہی کے نورے حصہ لینے دالے تنے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمی اس خوبی ہے حصہ دیا اور آپ کو بھی کلام کی فصاحت عطا فرمائی۔ میں پہلے لکھے چکا ہوں کہ حضرت اقد س سمی مشہور مدرے کے پڑھے ہوئے نہ تنے معمولی لیافت کے استاد آپ کی تعلیم کے لئے رکھے گئے تئے 'جنوں نے عام دری کُت کا ایک حصہ آپ کو پڑھا دیا تھا۔ آپ بھی عرب دغیرہ ممالک کی طرف بھی نہیں گئے تنے اور نہ آپ ایسے شہروں میں رہے تنے جہاں عربی کا چہ چا ہو دیماتی زندگی اور معمولی کُت پڑھنے ہے جس قدر علم انسان کو حاصل ہو سکتاہے اس قدر آپ کو حاصل تھا۔

جب آپ " نے دعویٰ کیا اور دنیا کی اصلاح کی طرف توجہ کی تو آپ " کے دشنوں کی نظر سب

ہیلے ان حالات پر پڑی اور انہوں نے سوچا کہ بیہ سب ہے بڑا حملہ ہے جو ہم آپ " کی ذات

پر کر سکتے ہیں اور بیہ مشہور کرنا شروع کیا کہ آپ ایک منٹی آدی ہیں اروونوشت و خواند ہیں
چو نکہ مهارت ہوگئی اور لوگوں ہیں بعض مضاہیں اچھی نظرے و کیھے گئے تو خیال کرلیا کہ اب

ہیں بھی بچھ بن "گیا اور دعوئی کردیا ۔ آپ عربی ہے ناواقف ہیں اس لئے علوم دینیہ میں رائے
دینے کے اہل نہیں اس اعتراض کو ہر مجلس اور تحریر ہیں پیش کیاجا تا اور لوگوں کو بد طن کیاجا تا
ویٹ نے اہل نہیں اس اعتراض کہ آپ " عربی زبان سے ناواقف بینے بالکل جمونا تھا آپ کو نکہ آپ نے عالموں میں بڑا سے تنے اور نہ با تاعدہ
مام دری کُش پڑھی تھیں مگر ہیں بچھاکہ آپ کی بڑے عالموں ہیں شار نہ ہوتے تنے اور نہ با تاعدہ
کی پر انے مدر سہ کے مندیا فتہ تھے اس لئے ملک کے بڑے عالموں ہیں شار نہ ہوتے تنے اور نہ مولوں کی دیثیت آپ کو حاصل تھی۔
مولوں کی دیثیت آپ کو حاصل تھی۔

جب اس اعتراض کابت ج چاہوا اور کالف مولویوں نے وقت اور بے وقت اس کو پیش کرنا شروع کیا تو اللہ تعالی سے ایک رات میں چالیس بڑا رمادہ عربی زبان کا سمحادیا اور سیہ مجڑہ عطا فرمایا کہ آپ عربی زبان میں گئت کصیں اور وعدہ کیا کہ ایک الیمی نصاحت آپ کو عطا کی عطا فرمایا کہ آپ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ چنائچہ آپ نے عربی زبان میں ایک مضمون لکھ کرا پنی کتاب آئید کمالات اسلام کے مماقعہ شائع کیا اور مخالفوں کو اس کے مقابلہ میں رسالہ کھنے کیلئے بیا گرکوئی محض مقابلہ میں رسالہ کھنے کیلئے بیا گرکوئی محض مقابلہ پر نہ آسکا۔ اس کے بعد متواتر آپ نے عربی گئت کھیں جو بیس سے بھی زیرہ ہیں اور بعض مقابلہ پر نہ آسکا۔ اس کے بعد متواتر آپ نے عربی گئت کھیں جو بیس سے بھی زیرہ ہیں اور بعض گئت کھیں جو بیس سے بھی زیرہ ہیں اور بعض گئت کے ماتھ وس در دس درس بزار روپے کا انعام ان لوگوں کیلئے مقرر کیا جو

مقابله میں و یسی بی فصیح کتب لکھیں مگمران تحریرات کاجواب کوئی مخالف نہ کھوسکا بلکہ بعض کُتب عربوں کے مقابلہ میں ککھی گئیں اوروہ بھی جواب نہ دے سکے اور پیٹے چھیر کر بھاگ گئے چنانچے سید رشید رضا صاحب مدیر المنار کو مخاطب کر کے بھی ایک کتاب <sup>۲۳۰</sup> ککھی گئی اور اس کو مقابلہ کیلئے بلایا گیا مگروہ مقابلہ پرنہ آیا-اسی طرح بعض اور عربوں کو مقابلہ کیلئے دعوت دی گئی' مگردہ بڑ آت نہ کر سکے -

ہندوستان کے مولویوں نے اپنی فلست کا ان لفظوں میں اقرار کیا کہ بیہ کا پیس مرز اصاحب خود نہیں لکھتے بلکہ انہوں نے عرب چھپا کر رکھے ہوئے ہیں وہ ان کُتب کو لکھ کردیتے ہیں۔ اس اعتراض سے صاف ظاہر ہے کہ آپ گی کُتب کی عربی زبان کے وہ بھی قائل شے مگران کو بیہ شک مقالہ آپ کو کہ ایس کھ کردے دیتے ہیں اس پر آپ مقالہ آپ کو دیس کئے کہ اور لوگ آپ کو کتا ہیں کھ کردے دیتے ہیں اس پر آپ کے بیا مال کیا کہ آپ لوگ بھی عربی کرا اور رشامیوں کی مددے میرے مقابلہ پر کتا ہیں لکھ دیس مگریا وجود داربار فیرت دلانے کے کوئی سامنے نہ آیا اور وہ کتب اب تک بے جواب پڑی ہیں۔ ان کُتب کے علاوہ ایک دفعہ آپ گو السام ہوا کہ آپ فی البد بحد ایک خطبہ عربی زبان میں ان کُتب کی تقی و دو سرے دن عیدال حتی تقی دیں۔ اس المام کے مات کہ آپ نے عربی زبان میں کبھی تقریر نہ کی تقی دو سرے دن عیدال حتی تقی نام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس تقریر کی عبارت بھی ایس اعلی درجہ کی تھی کہ عرب اور مجم پڑھ کام سے شائع ہو چکی ہے۔ اس تقریر کی عبارت بھی ایس اعلی درجہ کی تھی کہ عرب اور مجم پڑھ کام سے دار مجم پڑھ ہیں اور ایسے غوامض ورموز اس میں بیان کئے کہ ان کی وجہ سے اس خطبہ کی علی بڑھ ہیں ہو جب ہے۔ اس خطبہ کی علیہ بڑھ جاتے ہو۔

یہ علمی مجرہ آپ کا نمایت ذیر دست مجرات میں ہے ہے کیو نکہ ایک تو ان مجرات پر اسے نوقیت حاصل ہے جو ذیادہ اثر صرف اس وقت کے لوگوں پر کرتے ہیں جو دیکھنے والے ہوں و دوم اس مجرہ کا قرار دشنوں کی زبانوں ہے بھی کرا دیا گیا ہے۔ اب جب تک دنیا قائم ہے یہ مجرہ آپ کا بھی قائم رہے گا اور قرآن کریم کی طرح آپ کے دشنوں کے خلاف جمت رہے گا اور روشن نشان کی طرح جمکنا رہے گا۔

بعض لوگ جب اس معجرہ کو دیکھ کر آپ کی صدافت کا انکار کرنے کی کوئی صورت نہیں دیکھتے تو اس پر ایک اعتراض کیا کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اس قتم کے معجزہ کادعویٰ کرنا قرآن کریم کی جنگ ہے - کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اس کی زبان بے مثل ہے - اگر مرز اصاحب کو مجی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں کُتبِ لِکھنے کی تو نیق دیدی جوا پی خوپیوں میں بے مثل ہے تواس میں قرآن کریم کی ہتک ہوگئی اور اس کا دعو ٹی باطل ہو گیا۔ ان لوگوں کا سے اعتراض محمض تعصب کا متیجہ ہے ورنہ اگر میہ سوچتے توانمیں معلوم ہو جاتا کہ باوجو د حضرت اقد س کی عربی کُتب کے بے مثل ہونے کے قرآن کریم کادعو ٹی حق اور راست ہے اور اس کا مجزانہ رنگ موجو دے ملکہ آگے سے بڑھ گباہے۔

دنیامیں ہرایک نصیلت دوقتم کی ہوتی ہے 'کامل نصیلت اوروہ نصیلت جواضافی ہوتی ہے یعیٰ ایک فضیلت تو وہ جو ہلا دو سمری چیزوں کو مد نظرر کھنے کے ہوتی ہے اور ایک فضیلت وہ جو بعض اور چیزوں کو مد نظرر کھ کر ہوتی ہے اس کی مثال قرآن کریم ہے ہی میں ہیہ پیش کر تا ہوں كه الله تعالى بن امرائيل كي نسبت قرآن كريم من فرمانا ب- وَأَبِّن فَضَّلَنُكُمْ عَلَى العليديك المسلمان في محمد من المحمد المام على المحمد المام المانون كي نبت فرماتا ہے - كُنْتُمْ خَيْراً مُنَةِ الْجُورِجَتْ لِلنَّاسِ ٢٣٣ من سب سے بمترامت ہوجو سب لوكوں کیلئے نکال گئی ہو توا یک طرف بنی ا سرائیل کوسب جہانوں پر فشیلت دیتا ہے اور دو سری طرف مسلمانوں کوسب جمانوں پر فضیلت دیتا ہے- بظا ہراس بات میں اختلاف نظر آتا ہے 'کیکن اصل میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ ایک جگہ پر تواینے زمانے کے لوگوں پر نشیلت مرادہ اور دوسری جگه اولین و آخرین بر-ای طرح حضرت اقدیں مسیح موعود علیه العلوٰ قوالسلام کی کُتب کوجو بے مثلیت حاصل ہے وہ انسانوں کے کلاموں کو ید نظرر کھ کرہے اور قر آن کریم کو جو بے مثلیت عطا ہوئی ہے وہ تمام انسانی کلاموں پر بھی ہے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والے دو مرے کلاموں پر بھی اور ان میں حضرت اقد س کے الهامی خطبات اور آپ کی کُتب بھی شامل ہیں۔ پس قرآن کریم کابے مثل ہونا حقیق ہے اور حضرت اقد س سی کُتب کی زبان کابے مثل ہونا اضانی - پس آپ گابیہ معجزہ گولوگوں کیلئے جت ہے مگر قرآن کریم کی شان کا گھٹانے والانہیں -میں نے اور بیان کیا تھا کہ آپ کے معجزہ سے قرآن کریم کے معجزہ کی شان دوبالا ہو گئی ے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ بے مثلیت بھی کئی قشم کی ہوتی ہے۔ایک بے مثلیت ایسی ہوتی ہے کہ بے مثل کلام کو دو سرے کلاموں پر فضیلت تو ہوتی ہے مگربت زیادہ فضیلت نہیں ہوتی۔ یں گواس کوافضل کمیں مجے مگر دو سرے کلام بھی اس کے قریب قریب پنچے ہوئے ہوتے ہیں

جسے کہ مثلاً گھو ژوو ژمیں جب گھو ژب دو ژتے ہیں تو ایک گھو ژا جو اول لکلے دو سمرے

گوڑے ہونے کی جگہ کی مقدار بھی آگے ہو سکتاہے ایک گزیمی ہو سکتاہے اور ایک گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ کی مقدار بھی آگے ہو سکتاہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتاہے۔ یہی حال بے مثل کلام کام کہ کہ دوہ ان سے دو سرے کلاموں کی نبست جن کے مقابلہ بیں اس سے مثل ہونے کادعو کی ہے معمولی فغیلت بھی رکھ سکتاہے اور بہت زیادہ فغیلت بھی رکھ سکتاہے۔ اب بیا امر کہ اس کا اور دو سرے کلاموں کا فرق تھو ڈاہ یا بہت ای طرح معلوم ہو سکتاہے ۔ اب اس کے درمیان اور ان کلاموں کے درمیان جن سے دہ افضل ہونے کلتہ فی ہے اور کلام آگر کے درمیان اور ان کلاموں کے درمیان جن سے دہ افضل ہونے کلتہ فی ہے اور کلام آگر کوئے ہو سکتاں کہ دہ بھی اور گا بول۔ پس حضرت اقدس کی کتب نے دو سرے انسانوں کے کلاموں کے مقابلہ بیں دہ بھی اور گا بول۔ پس حضرت کرا ہوں ہے کہ قرآن کریم اپنی بے مثلیت بیں دو سرے کلاموں سے بہت ہی پڑھا ہوا ہے کیو نکہ دہ کیا م جن کو قرآن کریم اپنی بے مثلیت بی رہااور اس کا خادم ہی فابت ہوا۔ جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے مقابلے پر کھڑا کیا ایوا ہے کہ قام دو سرے کلاموں کے درمیان ایک دوسرے کلاموں سے اس قدر آگ کلا ہوا ہے کہ اس کے اور دو سرے کلاموں کے درمیان ایک دوسرے کلاموں سے اس قدر آگ کلا ہوا ہے کہ اس کے اور دو سرے کلاموں کے درمیان ایک دوسرے فاصلہ ہو

اِلَّةَ بِلِسَنَانِ فَوْمِهِ مِنْ اللهِ عَلَى رسول نهيں بھيجة مُراى زبان مِن اس پر کتاب نازل کرتے بيں جو ان لوگوں کی زبان ہو تی ہے جن کی طرف وہ مبعوث ہوا ہو۔ پس رسول کریم الفائظة جو ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ کی طرف اسی زبان میں کلام نازل ہونا چاہئے تھا جو بوجہ اُمَّ اَلاَ اَسِنَةَ ہوئے کے ساری دنیا کی زبان کملائے اور چو تکہ آپ پر عربی زبان میں کلام نازل ہوا ہے اس کئے عربی زبان ہی اُمَّ الْاَلْسِنَةَ ہے۔

آپ آنے اس انکشاف کے قبوت میں اللہ تعالیٰ ہے علم پاکرا سے اصول مدون کے جن ہے روز روش کی طرح ثابت کردیا کہ فی الواقع عربی زبان ہی اُمُّ الاکسِنةِ اور الهای زبان ہے اُمُّ الاکسِنةِ اور الهای زبان ہے اُمُّ الاکسِنةِ اور الهای زبان ہے اُمُّ الاکسِنةِ کہانے کی مستحق نہیں۔ آپ نے اس شحقیق کے متعلق ایک کتاب بھی لکھنی بھائی جو افسوس کہ نامحمل رہ گئی محراصل الاصول آپ کے اس میں بیان کرد ہے جن کو پھیلا کراس امرکو دنیا کے زبان فشین کیا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جا ہاتو میرا منظاء ہے کہ ان اصول کے ماتحت جو آپ نے تجویز کے بیں اور اس علم کے مطابق جو آپ نے دیان کردہ اس کتاب میں موضاحت آپ کے بیان کردہ دوے کی اس کتاب تعنیف کروں جس میں پوضاحت آپ کے بیان کردہ تاب کی جو اس دعوے کی تابر کردہ علیہ الکسنان ہے جو اس دعوے کی تابر کردہ علیہ مطابق ایک ہے اس کو بھی کھول تابیہ ہوتی ہے وہ کہی بیان کردہ اور جمال اہل یو رہ نے ٹیور کر کھائی ہے اس کو بھی کھول دول۔ وکھا آنتھو فیڈی اللّه ہے اس کو بھی کھول کہ دنیا کے نظر مختبق میں انگل بدل دے گی اور اسلام کو بہت یوی شوکت اس کو دنیا کہ وہ میں ہوگی۔

ان ظاہری علوم کے علاوہ جو آپ گو دیے گئے باطنی علوم جو انجیاء کاور شہیں وہ بھی آپ کو عطا ہوئے اور ان علوم کے مقالمہ سے سب و مثمن عاجز رہے اور کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہ کر سکا جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں آپ کوئی جدید شریعت لیکر نہ آئے تنے بلکہ پہلی پیشکو کیوں کے ماتحت آنحضرت العلائي کے دین کی خدمت اور اشاعت کیلئے مبعوث ہوئے سنے اور علوم قرآمی کا کام تھا۔ قرآن کریم کے بعد اب کوئی نیا علم آسمان سے نازل نمیں ہو سکتا میں اور رسول کریم الفائلی کے بعد کوئی نیا علم آسمان سے نازل نمیں ہو سکتا میں آسکا کا بعد وال کی جو کے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہیں کو دوبارہ جو ض آئے گا آپ کے سکھائے ہوئے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہیں کو دوبارہ آئے دکرے گا۔ جیسا کہ حضرت میچ موعود گا ایک العام ہے گنگ ہُرکیاتے تین مُدید کے میں اللہ کو اللہ کی اللہ کو کے جیسا کہ حضرت میچ موعود گا ایک العام ہے گنگ ہُرکیاتے تین مُدید کے میں اللہ کو اللہ کو اللہ کی اللہ کو کے جیسا کہ حضرت میچ موعود گا ایک العام ہے گنگ ہُرکیاتے تین مُدید کے حسائی معرت میچ موعود گا ایک العام ہے گنگ ہُرکیاتے تین میں معلم میں اللہ کو ایک اللہ کو کے الیک اللہ کو کیا کے الا کو کیا کہ کو کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کرکیا تیک کیا کہ کی کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَارَكَ مَنْ عَلَيْمَ وَتَعَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مبارك به وه جس في سكها يعني آخضرت الله الله اور مبارك به وه جس في سكها يعني متح موعود عليه العالم قوالسلام -

غرض علوم چو نکد قرآن کریم پر ختم ہو گئے اور جو مأمور آئیں مے ان کو قرآن کریم کے خاص علوم ہو نکد قرآن کریم کے خاص علوم ہی سکھائے جائیں گئے نہ کوئی جدید علوم اوران کی سچائی کی بی علامت ہوگی کہ ان کو اللہ تعالی قرآن کریم کا وسیع علم عطا فرماوے جو استد لالیوں والدنہ ہو بلکہ صفات اللیہ کاعلم ہواور روحانی منازل کاعلم ہواور اے بادشاہ ! ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے علوم ہے ایساوا فرحصہ دیا ہے کہ آگریوں کس کہ آپ کے وقت میں قرآن کریم دوبارہ نازل ہوا ہے تو یہ کوئی مباللہ نہ ہوگا بلکہ بالکل بچ ہوگا اور رسول کریم اللگا اللہ تو کوئی مباللہ نہ ہوگا بلکہ بالکل بچ ہوگا اور رسول کریم اللگا اللہ تو کوئی اللہ تو کہ کوئی قاری الاصل کیا گھن قاری الاصل اس کو واپس کے آوے گا۔

سب سے پہلے تو میں علم قرآن کے اس حصہ کو بیان کر تا ہوں جس نے اصولی رنگ میں اسلام کو ایسی مد دی اور مختلف ادیان کے مقابلہ میں اسلام کے مقام کو اس طرح بدل دیا کہ فاتح منتوح ہوگیااورغالب مغلوب- یعنی قرآن کریم جو اس سے پہلے ایک ممُردہ کتاب سمجی جاتی تھی ایک زندہ کتاب بن مجی اوراس کی خوبوں کو دیکھ کراس کے مخالف گھیرا کر بھاگ گئے۔

حضرت اقد س مسيح موعود كن زول سے پہلے عام طور پر مسلمانوں كاميہ خيال تفاكہ معارف قرآن يہ جو بزرگوں نے بيان سے بيں وہ اپنى حد کو بہتے ہے بيں اور اب ان سے زيادہ پچھ بيان خميں ہو وہ اپنى حد کو بہتے ہے بيں اور اب ان سے زيادہ پچھ بيان خميں ہو سكتا بلكہ اور جبتو كرنى فضول اور دين كيلئے مُرحترت - اللہ تعالی نے حضرت اقد س كو سے علم ديا كہ جس طرح اللہ تعالیٰ كی مادى پيدائش اپنے اندر با انتماء اسرار رکھتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ كا كام بحى بيدائش اپنے اندر معارف رکھتا ہے اگر ايك تھى جو اللہ تعالیٰ كی مخلوق ہيں ہو شدہ طاقتوں كو ظاہر كرتی ہے اور اس كی بناوت كو ظاہر كرتی ہے اور اس كی بناوت كی ففاہر كرتی ہے اور اس كی بناوت كی ففاہر كرتی ہے علم زيادہ سے دیاوہ عاصل ہو تا جاتا ہے 'چھوٹے چھوٹے گھائس اور پودوں كے نئے ہے لئے خواص اور تا ثيريں معلوم ہوتی جاتا ہے 'چھوٹے چھوٹے گھائس اور پودوں كے نئے ہے لئے خواص اور تا ثيريں معلوم ہوتی جاتا ہے 'چھوٹے جھوٹے کہ اللہ تعالیٰ كا كام محدود ہو۔ پچھ مدت

تک تولوگ اس میں سے معانی اور معارف اخذ کریں اور اس کے بعد وہ اس کان کی طرح ہو جائے جس کا خزانہ میں سے معانی اور معارف اخذ کریں اور اس کے بعد وہ اس کان کی طرح ہو جائے جس کا خزانہ کا کلام تو مادی اشیاء کی نسبت ذیا وہ کیٹرالمعانی اور وسیح الطالب ہونا چاہئے 'اگر شخ ہے نئے علوم دنیا میں نکل رہے ہیں 'اگر طبقات الارض اور علم آثار قدیمہ اور علم افعال کے ساتھ ترتی کرتے چلے جاتے ہیں 'اگر طبقات الارض اور علم آثار قدیمہ اور علم افعال الاعشاء اور علم ساسیات اور علم اقتصاد اور علم مافعال معالمات اور علم النفس اور علم روحانیات اور علم افلاق اور ای قشم کے نئے علوم یا تو نئے دریافت ہو رہے ہیں یا انہوں نے پچھلے ذمانے کے علوم کے مقابلہ میں جیرت انگیز ترتی حاصل کرلے ہو تو کیا دہ کرلے ہو الوں کو تا ذہ کرلے ہو کیا اللہ میں ایسارا کہ دوہ اپنے پر خور کرتے والوں کو تا ذہ علم اور نئے مطالب نہ دے سکے اور سینکلوں سال تک وہیں کا وہیں کھڑا رہے۔

اس وقت جس قدر بے دینی اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور شریعت سے بُعد نظر آ تا ہے وہ ان علوم کے بالواسط یا بلاواسط اثری کا نتیجہ ہے۔ پس آگر قر آن کریم اللہ کا کلام ہے تو چاہئے تھا کہ ان علوم جدیدہ کی ایجادیا وسعت کے ساتھ اس میں سے بھی ایسے معارف ظاہر موں جو یا تو ان علوم کی غلطی کو ظاہر کریں اور بدلا کل انسان کو تملی دیں یا بیہ ہتا کیں کہ جوشبہ پیدا کیا جا تا ہے وہ در حقیقت پیدائی تمیں مو تا اور صرف قلت تربی انتیجہ ہے۔

اس اصل کو قائم کر کے آپ " نے بدلا کل ثابت کیا کہ قرآن کریم میں اس زمانے کی ترقیات اور تمام حالات کاذکر موجود ہے بلکہ اس زمانہ کی بعض جزئیات تک کاذکر ہے لیکن پہلے مسلمان چو نکہ اس زمانہ میں نہیں پیدا ہوئے تھے وہ ان اشارات کو نہیں سمجھ سمحے اور ان واقعات کو قیامت پر محمول کرتے رہے۔

مثل مورة التكوير من اس زماني كى بهت عى علامات فركور من يهي (ا) إذا الشّبَهُ سُ كُوّرَثُ (٢) وَإِذَا النَّجُوُمُ انْكَدَرَثُ (٣) وَإِذَا النَّجِرَثُ (٤) وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجِتُ (٨) وَإِذَا إِذَا الْوُحُوشُ حُسْرَثُ (١) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتُ (٤) وَإِذَا النَّفُوسُ زُوجِتُ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ الْمُوءُ دُذَة سُئِلَثُ (٩) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَثُ (١٠) وَإِذَا الصَّحُفُ نُسِرَثُ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ (١١) وَإِذَا الْجَدِيمُ مُسِوِّرَثُ (١١) وإِذَا الصَّحُفُ نُسِرَثُ (١١) وَإِذَا السَّمَاءُ لَيْنَا عَانَ كَا (٣) وَإِذَا الْجَدِيمُ مُسَوِّرَثُ اورجب بِها وَإِنِي عَلَم بِهِ عَلَى عَامَ عِلَى كَالِي عَدَ اليه مامان فكل آئين عَد ان كَ ذريع بِها وَول كانا عالى كَاور ان كَا اعْد 4.9

سورا خ کردیے جائیں گے۔ (۳) وَإِذَا الْمِسْالُ مُعْلِلَتْ اور جب دس مینے کی گابھن او نٹیاں کے کارچھو (دی جائیں گے۔ یعنی ایمان امانہ آجائے گا کہ نئی سوار یوں کی وجہ ہے او نٹول کی وہ قدر ، انہ رہے گی جو اب ہے (۵) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُیشِرَتْ اور جب دینی علوم ہے لوگوں کو بادا قنیت ہوگی اور وہ بشل و حثیوں کے ہوجائیں گے اور ای طرح وہ اقوام جو پہلے و حثی سمجی جاتی تھیں چیے یورپ کے باشندے کہ آج ہے چہ سات سوسال قبل جس وقت ایشیائی لوگ نمایت ممذّب اور ترقی یا فت ہے لوگوں گئے پھرتے تھے۔ ویاش پھیلا دیئے جائیں گے اور ونیا کی حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے اور دیا کی حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے اور دیا گا اور یہ بھی کہ اس زمانے میں پچھو و حثی اقوام ہلاک کردی کی کہ ان کا نام ہی باتی رہ جائے گا اور یہ جملی کہ اس فالور امریکہ کے جی گیسکر ان کا خاورہ ہے کہ کہتے جیں گھشر کی ان وار کو کہتے ہیں ہوا ہے کہ آسٹریلیا اور امریکہ کے اس کی باشندے کہ ان کو کہتے ہیں وہ میلی آہستہ آہستہ اس طرح ہلاک کردیئے گئے جیں کہ اب باشدے کہ ان قوام کان میں نشان تک شیں ہا۔

پھر فرمایا کہ (۱) وَاذَاالْبِحَارُ سُجِورَتُ جب دریاوَں کو چھاڑا جائے گا یعنی ان میں ہے مرس نکالی جائیں گی اور (۱) وَإِذَاالْيُنَفُوسُ رُوّجِتُ اور جب لوگ آپس میں جح کردیے عبر میں نکالی جائیں گے ایعنی آپس کے تعلقات کے ایسے سامان نکل آئیں گے کہ دور دور کے لوگ آپس میں ملا کریا تیں ملادیے جائیں گے۔ چیسے آلات میلیفون جی کہ جزاروں میل کے لوگوں کو آپس میں ملا کریا تیں کروا دیتے جائیں گے۔ چیسے آلات میلیفون جی کہ جزاروں میل کے لوگوں کو آپس میں ملا کریا تیں کہ حماری دنیا کو انہوں نے ایک شہر مادی ہو ایک آزاد اور ڈاک کے اختام جی کہ ساری دنیا کو اور جب زندہ گاڑی ہو کی لڑکیاں یا عور تیں ہو چھی جائیں گی۔ یعنی نہ جی طور پر انسان کا زندہ گاڑ دینا خواہ جائز ہو گر توا تین عکومت اس کی اجازت نہ دیں گے اور صرف نہ بمی جواز کا نوی پیٹی کر دینا تجوا کہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ اس زمان نہ دیں گے اور مرف نہ بمی جواز کا نوی پیٹی کر دینا تجوا کہ کیا جائے گا۔ جیسے کہ اس زمان دیا ہو کہ کئی اور کئی کر انسان کی عشل دیک رہ جائیں گی جسیا کہ آبکل ہے کہ اخبارات اور کئی کی اور کئی کر انسان کی عشل دیک رہ جائیں گی تھی اور کو جسیا کہ آبکل ہے کہ اخبارات اور رکئی کو میں کا جوان انسان کی عشل دیک رہ بیک کر وینا تھی اور جس آگاں اور اشاعت کے ذریع ہے بھی (۱۲) کو إذااالسَّدی کہ تی تی کہ وہ سے کو کول کو دین سے علوم قرآن ہے کہ اظہار اور اشاعت کے ذریع ہے بھی (۱۲) کو إذااالسَّدی کے گھی گوگوں کو دین سے علوم آبوں کے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دو زخ پھڑکا دی جائی گینے گی تھی تنظوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کیا ہوگوں کو دین سے دور کولی کو دین کے دور کولیا کولیوں کے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کولیا کے دور کی کے دور کیا کولیوں کے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کولی کو دین سے دور کولی کو دین سے دور کولیوں کے دین کی دور کولیوں کولیوں کے جن کی دور کولیوں کولیوں کولیوں کولیوں کولیوں کے دین کی دور کولیوں کولیوں

نفرت ہو جائے گی اور دلوں سے ایمان نکل جائے گا اور عیش و عشرت کے سامانوں کی کشت سے ہمیں لوگوں میں فدار پیدا ہو جائے گا (۱۳) و اِذَا الْسَجَنَةُ أَزْلِهَنَثَ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی جوش میں آئے گا اور جنت بھی قریب کر دی جائے گی 'لین جب فساد اور شرارت بڑھ جائے گی اور بے دبنی ترقی کرجائے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایساسامان کردے گا کہ لوگوں کے ایمان تازہ ہوں اور دین کی خوبی ظاہر ہو جائے اور ان کاموں کا کرنا لوگوں کے ایمان تازہ ہوں اور دین کی خوبی ظاہر ہو جائے اور ان کاموں کا کرنا لوگوں کیلئے آسان ہوجائے جن کے کرنے پر جنت ملتی ہے۔

اب آپ غور کرکے د مکھ لیں کہ کیارہ سب نشانیاں اس زمانے کی نہیں ہیں اور کیا یہ ممکن ب كه ان علامات كو تيامت ياكس اور زمان يرلكا يا جائ - صرف إذا الشَّهُ مُس كُوِّد كُ ور إِذَاالَيْحُهُ مُ انْكَدَرُثَ كِ الفاظ ہے وحو كا كھاكريہ خيال كرلينا كہ بيرياتيں قيامت كو موں گ کب جائز ہو سکتا ہے جبکہ اس کی باقی آیات کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں معلوم ہو تا تيامت كودس مبينے كى گابھن اونٹنياں بھلا كيوں چھو ڑوى جائنس گى؟ اگر كماجائے كه تھيرا كر- تو اس کاجواب ہیہ ہے کہ او نمنی کاکیاذ کراس وفت توباپ' ماں' بیٹا' بیٹی' بیوی' بھائی بهن سب کو چھوڑ دیا جائے گاا پیے اعلیٰ تعلقات جس وقت ٹوٹ جائیں گے اس وقت کے ذکر میں او مثنی کے چھوڑ وینے کا ذکریے محل ہو جاتا ہے۔ ای طرح سوال پیدا ہو تا ہے کہ وحثی کیوں انتھے کئے جائیں گے؟ دریاؤں میں سے اس دن ضرس کیوں نکالی جائیں گی؟ یا بید که دریا آپس میں کیوں ملائے جائس کے اور مودورہ کے متعلق اس وقت کیوں سوال ہوگا؟ اعمال کے متعلق پرسسش تو فٹا کے بعد حشرا جراوے ون ہوگ 'نہ کہ جس وقت کارخانہ عالم ورہم برہم ہو رہا ہو گا-ای طرح ان آیات کے مابعد بھی الی باتوں کاذکرہے جو ٹابت کر رہی ہیں کہ اسی دنیامیں برسب كه مون والام على وأليل إذا عَشعَس والصُّنيح إذا تَنفَّسَ ٢٣٨ اوررات کی قتم جب وہ جاتی رہے گی اور میج کی قتم جب وہ سانس لے گی لینی طلوع ہونے لگے گی اور جَبِه شروع مين إذَاالسَّهُ مِن كُوّرَتُ آچكا به اكراس سورة مين قيامت كابى ذكر بوتوسورج کے لینے جانے کے بعد رات کس طرح چلی جائے گی اور منج کس طرح نمووار ہونے لگے گی-غرض ان باتوں کا جو اس سور ۃ میں بیان ہوئی ہیں قیامت کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہال اس ز مانے کے حالات کے یہ بالکل مطابق ہیں اور گویا اس وقت کا بور انقشد ان میں تھینے دیا گیا ہے یس در حققت اس زمانے کی خرابوں اور مادی ترقیوں اور گناہوں کی کثرت اور پھراللہ تعالیٰ کے فضل کی اس سورۃ میں خبردی گئی تھی جس کو پڑھ کرمٹو من کاالیمان تازہ ہو تاہے اور سب شکوک دشبمات ہوا ہو جاتے ہیں۔

یہ ایک مثال میں نے ان اخبار کی دی ہے جو اس زمانے کے متعلق قر آن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جن کو حضرت اقد س نے خود بیان فرمایا ہے 'یا جن کو آپ کے بتائے ہوئے اصول کے ماتحت آپ کے فدام نے قرآن کریم سے آخذ کیا ہے ورنہ اس زمانے کے مفاسد اور حالات کی خبریں اور ان کے عفارج قرآن کریم ہیں اس کھڑت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر خت سے بخت وحشن بھی ہے اقرار کے بغیر خسیں رہ سکتا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جس سے ماضی 'حال اور مستنقبل کی زمانے کے بھی حالات پوشیدہ خسیں مگران کے بیان کرنے سے اصفی 'حال اور مستنقبل کی زمانے کے بھی حالات پوشیدہ خسیں مگران کے بیان کرنے سے اصلی مضمون رہ جائے گاہ وریہ مکتوب بہت زیادہ لمباہوجائے گا۔

دو سرا اصولی علم جو قرآن کریم کے متعلق آپ کو دیا گیا ہیہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی
دو می بلاد کیل بیان نہیں کیاجا آ- اس اصل کے قائم کرنے ہاس کے علوم کے انکشاف کیلئے
ایک نیاوروازہ گھُل گیااور جب اس کو مہ نظرر کھتے ہوئے قرآن کریم پر فور کیا گیا تو معلوم ہوا
کہ وہ جزاروں یا نئی جواس سے پہلے بطور دعوے کے سججی جاتی تحص اور ان کی دلیل یہ سجج
لی گئی تھی کہ خدا نے کہا ہے اس لئے مان لوہ صب اپنے دلا کل اپنے ساتھ رکھتی تحص اس
دریافت کا یہ نتیجہ ہوا کہ فطرت انسانی نے جو علوم کی ترتی کی وجہ ہے اس زبروش کی حکومت کا
بڑاا تا رہ چیکنئے کیلئے تیار ہو رہی تھی عقل طور پر تملی پاکر نمایت جوش اور خوش سے قرآن
کریم کے بتائے ہوئے اصول ہے لیٹ گئی اور قرآن کریم کی باتوں کے مائے میں بجائے ایک
پوجھ محسوس ہونے کے فرحت حاصل ہونے گئی اور محسوس ہوئے لگا کہ قرآن کریم ایک طوق
کے طور پر ہماری گرونوں میں نہیں ڈالا کیا بلکہ ایک واقف کار را ہماکی مان شارے ہمراہ کیا گیا
ہے اللہ تعالی کی ذات کے وہ زیروست ثبوت آپ نے قرآن کریم ہے چیش کئے جن کو موجو دہ
سائنس رو نمیں کر کئی اور جن کے اثر سے تعلیم یافتہ دیم یوں کیا گیا ہے جات کو موجو دہ
کی طرف آرہی ہے۔

ای طرح آپ نے ملائکہ پر جواعتراض ہوتے تنے ان کے جواب قرآن کریم ہے دیے' نبوت کی ضرورت اور نبیوں کی صداقت کے دلائل قرآن کریم ہے بیان کے' تیامت کا ثبوت قرآن کریم ہے بیش کیا'ا عمال صالحہ کی ضرورت اوران کے فوائد اور نوائی کے خطرناک نتائج اور ان سے بچنے کی ضرورت میہ سب مسائل اور ان کے سوا باتی اور بہت سے مسائل کے متعلق آپ یے قرآن کریم ہی کے ذکر کردہ عقلی اور نعلی دلائل میان کر کے ثابت کردیا کہ قرآن کریم پر علوم جدیدہ کی دریافت کا کوئی خراب اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ آپ نے بتایا کہ سید ممکن ہی نمیس کہ اللہ تعالی کا فعل اور اس کا قول مخالف ہوں جو کلام اس کے مخالف ہے وہ اس کا کلام ہی نہیں اور جو اس کا کلام ہی نہیں اور جو اس کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

ان علوم کے بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت صرف آپ ہی کی جماعت ہے جوا یک طرف تو علوم جدیدہ کی تخصیل میں پوری طرح کی ہو کہ اور دو سری طرف بیا می ضرورت یا نتیج نی ہوا کہ اس کے خوار پر تقلیدی طور پر نمیں بلکہ علی اُوجہ اِلْجَیْشِرْتُ اسلام کے بیان کردہ تمام عقائد پر یقین رکھتی ہے اور ان کی صدافت کو ثابت کر سمتی ہے ۔ باتی جس فی تدریما عتیں ہیں وہ ان علوم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے یا قوعلوم جدیدہ کی تحذیب کرکے اور ان کی حدافت کو شاہت کر سمتی ہے۔ باتی جس اور ان کے حصوف کو کم قرار دیکر اپنے خیالی ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں یا گھران کے اثر سے متاثر ہو کردین کو محملاً چھو ڈیٹیج ہیں یا فلام رسیل کو گوٹو کا رکھے ہوئے ہیں یا گھران کے اثر کے متاثر ہو کردین کو محملاً چھو ڈیٹیج ہیں یا فلام رسیل کو گوٹو کرکھے ہیں۔ گری ہیں۔ گررل بیں سو فتم کے شکوک اور شہمات اسلامی تعلیم کے متعلق رکھتی ہیں۔

تیرااصولی علم قرآن کریم کے متعلق آپ کوییہ دیا گیاہے کہ انسانی عقل کوئی شبہ یا وسوسہ قرآن کریم کی تعلیم ہے متعلق پیدائر ۔ اس کا بواب قرآن کریم کے اندرموجو دہاور آپ نے اس مضمون کو اس وسعت ہے بیان کیاہے کہ انسانی عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ ہرقتم کے وساوس اور شکوک کا جواب آپ نے قرآن کریم سے دیا ہے اور اس طرح نمیس کہ کمہ دیا ہو کہ قرآن کریم اس خیال کورڈ کرتا ہے اس لئے تیہ خیال مردود ہے بلکہ ایسے دلا کل کے ذرایعہ ہے جو گو بیان توقرآن کریم نے کئے ہیں مگر ہیں عقلی اور علمی جن کو مانے پر ہرفہ ہب و ملت کے لوگ مجو دہیں۔

چوتھاا صولی علم قرآن کریم کے متعلق آپ کو یہ دیا گیاہے کہ اس سے پہلے لوگ عام طور پر یہ تو بیان کرتے تھے کہ قرآن کریم سب کتب سے افضل ہے مگریہ کسی نے ثابت نہ کیا تھا کہ کتب مقد سہ یا دو سری تصانیف پر اسے کیا فشیلت حاصل ہے جس کی دجہ سے وہ بے نظیرہ اور ب مثل ہے ۔ اس مضمون کو آپ ؓ نے قرآن کریم ہی کے بیان کردہ دلا کل سے اس و صحت سے ثابت کیا ہے کہ بے افتیار انسان کا دل قرآن کریم پر قرمان ہونے کو چاہتا ہے اور محکمہ کے رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ﴾ برندا ہونے کو چاہتا ہے جن کے ذریعے سے یہ تعلیم ہمیں لی۔

ا بن اس کو جس عتل اور جس تو ویا گیا ہے ہہ ہے کہ قرآن ذوالمعانی ہے اس کے گئی بطون بین اس کو گئی بطون بین اس کو جس اور ان کی استعداد کے مطابق تی تعلیم موجود ہے کو یا الفاظ ایک بین لین مطالب متعدد بین اگر معمولی عقل کا آدی مطابق تی تعلیم موجود ہے کو یا الفاظ ایک بین لین مطالب متعدد بین اگر معمولی عقل کا آدی ہوگا اور اگر متوسط درجہ کے علم کا آدی اس کو پڑھے گاتوہ واپنے علم کے مطابق اس بین مضمون بوگا اور اگر متوسط درجہ کے علم کا آدی اس کو پڑھے گاتوہ واپنے علم کے مطابق اس بین مضمون باے گا اور اگر علی درجہ کے علم کا آدی اس کو پڑھے گاتوہ واپنے علم کے مطابق اس بین علم بیا گا درجہ کے علم کا آدی اس کتاب کا سجستا اپنی عقل سے بالا پائیس یا اعلیٰ درجہ کے علم کے لوگ اس کو ایک سادہ کتاب کا سجستا اپنی عقل سے بالا پائیس یا اعلیٰ درجہ کے علم کے لوگ اس کو ایک سادہ کتاب پائیس اور اس بین اپنی دلچی اور علمی ترقی کا سامان نہ درکھیں۔

چسٹاا صولی علم آپ کو قرآن کریم کے متعلق سے دیا گیا کہ قرآن کریم علاوہ رو حانی علوم کے ان ضروری علوم مادیہ کو بھی بیان کر تا ہے جن کامعلوم ہوناانسان کیلئے ضروری اور ان علوم کا انکشاف زمانے کی ترقی کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے تا کہ ہرزمانے کے لوگوں کا بیان تازہ ہو۔

سالة ال اصولی علم آپ گوید دیا گیا کہ تغییر قرآن کریم کے متعلق آپ کو وہ اصول سمجھائے گئے کہ جن کو مد نظر رکھ کرانسان تغییر قرآن کریم میں غلطی کھانے ہے محفوظ ہوجا تاہے اور جن کی مدد سے انسان پر نئے ہے نئے علوم کا انکشاف ہو تاہے اور ہردفعہ قرآن کریم کامطالعہ اس کیلئے مزید لذرت اور ممرور کاموجب ہوتاہے۔

آنھواں اصولی علم آپ کو قرآن کریم کے متعلق بید دیا گیا کہ قرآن کریم سے تمام روحانی ترقیب کے علام روحانی ترقیب کے عدارج آپ عشل سے دریافت کر ترج سے اور بعض دفعہ علاقے گئے اور جو علوم اس سے پہلے لوگ اپنی عشل سے دریافت کر رہے تھے اور بیض دفعہ غلطی کھا جاتے تھے ان کے متعلق آپ کو قرآن کریم سے علم دیا گیا اور سمجھایا گیا کہ تمام روحانی حالتیں ادئی سے لیکراعلیٰ تک قرآن کریم نے تر تیب واربیان کی جی جن پر چل کرانسان اللہ تعالیٰ تک بہتی سکتا ہے اور اس کے تمرات ایمان بھی کھا تا جا تا ہے۔ یہ بات پہلے لوگوں کو میسرنہ تھی۔ کیونکہ وہ قرآن کریم کی مختلف آیا ت سے تو استدلال کرتے تھے مگرسب مدارج روحان پے کجائی طور پر ان کو قرآن کریم سے معلوم نہ تھے۔

نواں اصولی علم آپ گوید دیا گیا کہ قر آن کریم تمام کا تمام کیا سور تیں اور کیا آیتیں سب کا سب ایک خاص تر تیب کے ساتھ اترا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک جملہ اپنی میں بالک خاص تر تیب کے ساتھ اترا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک جملہ اپنی ترتیب میں صرف ایک ہی بات مختل کر تتیب میں صرف ایک ہی بات ترتیب میں مرف ایک ہی بات مرف ایک ہی بات مرف ایک ہی بات مرف ایک ہی بات میں مضامین کے بعد ویکر کے آبائیں لیکن قرآن کریم کی ترتیب میں مرف ایک ہی بات یہ بات کہ مختلف جمال میں مضامین کی ترتیب میں کہ اس کی ترتیب میں مرف ایک کریم کی ترتیب میں کہ اس کی ایک سے ہے کہ مختلف مطالب کو مد نظر رکھا جائے تو ہر مطلب کے لحاظ ہے اور دو سمری تغییر کریں تو ترتیب بیلی جاتی ہے بلکہ جس قدر رکھا جائے تو ہر مطلب کے لحاظ ہے اور دو سمری تغییر کریں تو ترتیب بیلی جاتی ہی دور کی ایک میٹ اس کی دعایت کو مد نظر رکھا گیا ہے اور کوئی ہے سے کہ اس کی ایک میٹ تیب میں فرق نمیں آگے گا اور سالی کوئی ہے سے کہ کراس کی تغییر شروع کردواس کی ترتیب میں فرق نمیں آگے گا اور سالی کوئی ہے سے کہ کسی انسانی کام میں نمیں بلی بائی جا تھی ہے۔

دسواں اصولی علم آپ گویہ دیا گیاہے کہ قرآن کریم میں نیکیوں اور بدیوں کے ہدار ج بیان کئے گئے ہیں۔ بینی یہ بتایا گیاہے کہ کون کون می ٹیک ہے کون کون می ٹیکی گریکہ ہوتی ہے اور کون کون می بدی ہے کون کون می بدی پیدا ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے ہے انسان اظاق کی اصلاح میں عظیم الشان فائدہ حاصل کر سکتا ہے کیو تکہ اس تدریجی علم کے ذریعے سے وہ بہت می ٹیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے جن کو وہ پہلے باوجود کو حشش کے حاصل نہیں کر سکتا تھا اور بہت می بدیوں کو چھو ٹر سکتا ہے جن کو وہ باوجو دبہت می کو حشش کے نہیں چھو ٹر سکتا تھا کو یا قرآن کریم کا ایہ عظیم الشان مجزہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اس نے انسان کو ٹیکیوں اور بدیوں کے چشمے بتا دیے ہیں جہاں پہنچ کرووا پی بیاس کو بجھا سکتا ہے یا جاہ کرنے والے طوفان کو روک سکتا ہے۔

گیار حواں اصولی علم آپ کو یہ بتایا گیا کہ سورۃ فاقحہ قر آن کریم کے سب مضامین کا ظامہ ہے اور باتی قرآن کیلئے بینزلہ متن ہے اور کی اصوبی مسائل اس کے اندر بیان کئے گئے ہیں اور نمایت برلطف ایمان کو اور نمایت برلطف ایمان کو آئادہ کرنے والے مضامین اس سے اخذ کرکے تقتیم کئے۔ اس علم کے ذریعے سے آپ نے تھا تھا تا سال م کے کام کو آسان کردیا کیو تکہ جرا یک بات جو مفقل میں سے انسان کی سجھ میں نہ

آئے وہ اس مجمل پر نگاہ کرکے اس کو سمجھ سکتاہے اور صرف ای سورۃ کو لے کرتمام دنیا کے ادبیان کامقابلہ کرسکتاہے اور کل مدارج روحانی کومعلوم کرسکتاہے۔

یہ تو بعض امثلہ اصولی علوم کی بیس نے بیان کی ہیں ان کے علاوہ بار ہواں علم قرآن کرئم کے متعلق آپ کو تفصیلی دیا گیاہے جس کے مطابق مختلف جو ہدایات آپ نے قرآن کرئم سے جو آپ نے بیان کے ہیں اور ضروریات زمانہ کے متعلق جو ہدایات آپ نے قرآن کرئم سے اخذ کی ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے تو اس کیلئے گئی مجلد کتا ہیں چاہئیں ان علوم کے چشوں نے خابت کردیا ہے کہ آپ گااس مبدآ فیض سے خاص تعلق ہے جو علیم ہے اور جس کی نبست آتا ہے کہ وہ اپنے علوم کو اپنی عشل سے دریا فت کرسے - آپ کے بتائے ہوئے علوم اور اصول کے مطابق جب ہم قرآن کریم ہو ہتے ہیں تو اس کے اندر علوم کے سمند رمو بیس مارتے ہوئے نظراتے ہیں جن کا کنارہ فظر نہیں آتا۔

آپ نے آیت لائیسٹ آلآ السُسک آلآ السُسک آلا السُسک مطابق میں جھو ٹا ہوں تو گھرو جہ کیا ایسے خالفوں کو آبر بار رکوت مقابلہ ہے کہ ایسے باریک ورباریک علم بیجے عطا کئے جاتے ہیں اورا ہے خالفوں کو باربار وحوت مقابلہ دی کہ اگرتم میں سے کوئی عالم یا چھٹی الله تعالی سے تعلق رکھتا ہے تو میرے مقابلے پر علوم قرآن کر کم کا کو ظاہر کرے اور ایساکیا جائے کہ ایک جگد ایک خالف ہختی بطور قرعہ اندازی قرآن کریم کا کوئی صعد نگال کردونوں کو وے اوراس کی تغییر محارف جدیدہ پر مشتل دونوں تکسیس گھردیکھا جائے کہ اللہ تعالی کس فریق کی مدوکر تا ہے مگر باوجود بار بار پالارنے کے کوئی مقابلے پر نہ آیا۔ اور آتا ہی کیونکہ آپ کا مقابلہ تا کہ دونان میں آپ کے خدام کا بھی کوئی مقابلہ خیس کر مکااور و قرآن کریم گویاس وقت صرف ہماراہی ہے۔

اس مضمون کے فتم کرنے سے پہلے میں آپ سکی ایک فار می لقم قرآن کریم کے متعلق درج کر تاہوں جس میں آپ ٹے علوم قرآنیہ کے متعلق لوگوں کوتو جہ دلائی ہے۔

از نورِ پاک قرآن صبح صفا و میده برغنی بائے ولها باد صبا وزیده ایس روشنی و لمعال شمس الفتی ندارد و ایس ولبری و خوبی کس در قمر ندیده بوسف بفعد چاه محبوس ماند تنا و ایس بوسفے که تن با از چاه برکشیده قد ہلال نازک زاں نازی خیدہ شدیت آسانی از وحی حق جکیدہ ہر ہوم شب پرستے در کئے خود خزیدہ اللہ کے کہ باشد یا رویش آرمیدہ وآل ہے خبر ز عالم کیس عالمے ندیدہ بدقست آنکہ ازوے سوئے دگردویدہ آل را بشریدائم کر ہر شرے رہیدہ اور آل خدائی کیس عالمی آفریدہ از کر زال خدائی کیس عالی آفریدہ زیا کہ زال فعال رس نورت بما رہیدہ از کہ دال فعال رس نورت بما رہیدہ از کے دورت کم دریدہ از کر کہ دورت کم دریدہ از کر کہ دورت کم دریدہ دال فعال رہیدہ از کر کہ دورت کم دریدہ کی درید کی دریدہ کی دریدہ کی دریدہ کی دریدہ کی دریدہ کی درید کی دریدہ کی دریدہ

از مشرقِ معانی صدیا دقائق آورد کیفیت علومش دانی چه شان دارد؟
آن نتر صداقت چوں رو بعالم آورد روی نقین نه بیند برگز کے بدنیا آن کس که عالمش شد' شد مخون معارف بارانِ فضلِ رحمٰن که به به به به شیطال بارانِ فضلِ رحمٰن که به به به شیطال اے کان داریائی وائم که اذ کیائی اے کان داریائی وائم که اذ کیائی بسیلم نماند باکس مجوب من توئی بس

# د سویں دلیل

وسوس ولیل آپ کی صداقت کی کہ وہ بھی در حقیقت سیسکودل بلکہ ہزاروں دلا کل پر مشتل ہے یہ ہے کہ آپ گواللہ تعالی نے نمایت کثرت ہا ہے غیب پر مطلع کیا تقالیں معلوم مواکد آپ فیدا کے فرستادہ تھے۔اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ فَلاَ یُسُلُمِهِ مُعَلَّى غَلَیبَهِ الله تعالی مواکد آپ فیدا کو آپ کریم میں فرما تا ہے۔ فلا کو غیب پر کثرت ہے اطلاع فہیں دیتا گرا پی اور لولوں کو (اَخْلَفَهُ مُعَلَّمُهُ کے مُعنی ہیں اس کواس پر غلب دیا ) پس جس شخص کو کثرت سے امور غیبیه پراطلاع میل دیا ہوتی مصفی پانی کی طرح ہوجو ہر قسم کی کدورت سے پاک امور غیبیه پراطلاع ملے اور اس پروی مصفی پانی کی طرح ہوجو ہر قسم کی کدورت سے پاک ہواور روش نشان اس کو دیے جادیں اور عظیم الشان امور سے قبل از دقت اسے آگاہ کیا جائے وہ اللہ تعالی کا امور ہے اور اس غیوں کا انگار کرنا ہے جس نے یہ خاتوں نے بان فرمایا ہے اور سب غیوں کا انگار کرنا ہے جنہوں نے اپنی صداقت کے شوت میں بیشہ اس امرکو چیش کیا ہے۔ وہ بوری نہ ہو۔ "اس امرکو چیش کیا ہے۔ چیا نی بی بھی آتا ہے کہ جھوٹے نی کی علامت ہے کہ جو بات وہ اللہ تعالی کی طرف ہے کے وہ بوری نہ ہو۔ "احت

اس معیار کے ماتحت جب ہم حضرت اقد س میچ موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے دعوے کو دیکھتے ہیں ۃ آپ کی سچائی ایسے دن کی طرح نظر آئی ہے جس کا سورج نصف التہار پر ہو۔ آپ پر اللہ تعالیٰ اس کڑے اور اس ڈار کے ساتھ غیب کی خبرس شاہم کس کہ رسول کریم کھائیں کے سوااور کسی نبی کی پیشکو کیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی بلکہ تج ہیہ ہے کہ ان کی تعداد اس قدر برحلی ہوئی ہے کہ اگر ان کو تقدیم کیا جائے ہوگئی نمیوں کی نبوت ان سے خاہت ہوجائے ۔ میں ان اخبار غیبید میں ہے وارد اللہ کا میں کا جو اس کے چش کرتا ہوں۔

یہ پینگلو کیاں جو آپ ٹے کیں 'بیسیوں اقسام کی تھیں 'بعض سیاسی امور کے متعلق تھیں '
بعض اجتا می امور کے متعلق تھیں 'بعض تغیرات جو کے متعلق تھیں 'بعض نہ بہی امور کے
متعلق تھیں 'بعض دمائی قابلیتوں کے متعلق تھیں 'بعض نبلی ترتی یا قطع نسل کے متعلق تھیں '
بعض تغیرات زمین کے متعلق تھیں 'بعض تعلقات وول کے متعلق تھیں 'بعض تعلقات رعایا و
کرتا م کے متعلق تھیں 'بعض اپنی ترتیات کے متعلق تھیں 'بعض و شینوں کی ہلاکت کے متعلق
تھیں 'بعض آئدہ حالات دنیا کے متعلق تھیں ۔ غرض مخلف انواع واقسام کے امور کے متعلق
تھیں کہ ان کی اقسام ہی ایک کمی فہرست میں بیان کی جاسکتی ہیں۔

اب میں ذیل میں بارہ میشکو ئیاں آپ کی جو پوری ہو چکی ہیں بیان کر تا ہوں اور سب سے پہلے اس میشکو ئی کاذ کر کر تاہوں جو افغانستان ہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ۔

# يىلى پىشگونى

صاحبزادہ عبداللطیف شہید ومولوی عبدالرحمٰن صاحب شہید کی شہادت اور واقعات مابعد کے متعلق

اے بادشاہ! اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ وامان میں رکھے اور ان غلطیوں کے بد متارکج سے محفوظ رکھے جن کے ارتکاب میں آپ کا کوئی وظل نہ تھا آج سے چالیس سال پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلوٰة والسلام کو الهام میں بتایا کیا تھا کہ شَامَانِ ثُذَہ بِحَانِ وَکُلُ مَنْ اس پیشکوئی میں گو ملک وغیرہ کا کچھ نشان نہیں دیا گیا تھا مگراس کی عبارت سے میہ ضرور معلوم ہو تا تھا کہ اول تو بیہ واقعہ انگریزی علاقہ میں نہیں ہوگا پہلکہ کسی ایسے ملک میں ہوگا پہلا کہ عام ملکی قانون کی اطاعت کرتے ہوئے بھی لوگوں کے غصے اور تارا نسگل کے نتیجے میں انسان قمل کئے جائےتے ہیں - دوم میہ کہ میہ مقتول ملهم کے پیرووں میں سے ہوں گے کیو نکہ اگر ایسانہ ہوتو پھر اس کو صرف دوم عقول کے متعلق خروجے کی کوئی وجہ نہ تھی - تیمری میہ بات معلوم ہوئی کہ دو مقتل ناواجب ہوگا کی سیاس ملک برایک عام تباہی آوے گی۔ متعلق نہ ہوگا کچو تھے یہ کہ اس تاواجب فعل کے بدلے میں اس ملک برایک عام تباہی آوے گی۔

یہ چاروں باتیں مل کرا ہے بادشاہ!اس پیشکوئی کو معمولی پیشکاو تیوں سے بہت بالا کردیتی میں اور کوئی شیس کمہ سکتا کہ چو نکہ اس میں ملک کی تعدید شیس اس کئے یہ پیشکلوئی مجمم ہے ان چاروں باتوں کا بیجاطور پر پورا ہونا پیشکلوئی کی عظمت کو ٹابت کر دیتا ہے کیونکہ یہ چاروں باتیں انفاتی طور پر جح شمیں ہوسکتیں۔

اس پیشکوئی کے بعد قریبا میں سال تک کوئی ایسے آ فار نظرنہ آئے جن سے کہ یہ پیشکوئی پوری ہو تی معلوم ہو۔ گرجب کہ قریباً میں سال اس الهام پر گذر گئے تو ایسے سامان پیدا ہوئے گئے جنوں نے اس پیشکوئی کو جرت انگیز طور پر پورا کر دیا۔ انقاق ایسا ہوا کہ حضرت اقد س کیے موجود علیہ العلوٰ قوالسلام کی بعض کتب کوئی خیش افغانستان میں کے کیا اور وہاں خوست کے ایک عالم سید عبداللطیف صاحب کو جو محکومت افغانستان میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے

جاتے تنے اور ہڑے ہوئے دکام ان کا تقویٰ اور دیانت دیکھ کران سے خلوص رکھتے تنے دہ کتب دی۔ دس برات اور صادق ہیں اور این آپ نے ان کابوں کو پڑھ کریے فیصلہ کرلیا کہ حضرت اقد س راستباز اور صادق ہیں اور اپنے ایک شاگر د کو مزید تحقیقات کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی اجازت دی کہ وہ ان کی طرف سے بھی کر آئے۔ اس شاگر د کانام مولوی عبد الرحمٰن تھا انہوں نے قادیان آگر خود بھی بیعت کی اور مولوی عبد اللطیف صاحب کی طرف سے بھی بیعت کی اور پھر حضرت اقد س مستح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کی کتب لے کرواپس افغانستان کو چلے گئے اور ارادہ کیا کہ پہلے کابل جائیں ۔ آگہ کہ دیاں ایش کو بیٹے دیں۔ اور ایر دشاہ تک بھی اس دعوت کو بہنچادیں۔

ان کے کابل ویجنے پر بعض کو تاہ اندیش بدخواہان حکومت نے امیر عبدالر حمٰن صاحب کو
ان کے خلاف اُسکیا اور کما کہ یہ محض مُریّد اور دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے
اور ان کو دھو کا دیکر ان کے قتل کا فتو کی حاصل کیا اور نمایت خالمانہ طور پر ان کو قتل کر دیا اور
وہ جو اپنے بادشاہ سے اس قد رہیا رکر تا تھا کہ پیشتراس کے کہ اپنے وطن کو جاتا پہلے اپنے بادشاہ
کے پاس بیہ خوشخبری لے کر پہنچا کہ خدا کا مسج اور مہدی آگیا ہے۔ اس کی محبت اور اس کے پیار
کا اس کو یہ بدلہ دیا گیا کہ اے گردن میں پڑا ڈال کر اور دَم بیڈ کر کے شہید کر دیا گیا گمراس
واقعہ میں اللہ تعالی کا ہاتھ تھا اس نے قریب میں سال پہلے دوو فاوار افراو رعایا کی ہلاکس تا نون
فکن کے قتل کئے جانے کی خبرویدی تھی اور اس خبر کو پور ابو کر دہنا تھا۔ سواس قتل کے ذریعے
سے ان دو مخصوں میں ہے جن کے قتل کی خبرویا کی تھی ایک تی تھوگیا۔

اس واقعہ کے ایک وو سال کے بعد صاحب الطیف صاحب شہید جج بیت اللہ کے اداوے سے اللہ کے اللہ کے اداوے سے اللہ کے اداوے سے دوانہ ہوئے ۔ چو نکہ حضرت اقد س کی بیت تو کریں چکے تھے اداوہ کیا کہ جاتے وقت آپ ہے بھی ملتے جا کیں چئانچہ اس ارادے سے قادیان تشریف لائے گریمال آکر اس سے پہلے جو کتابوں کے ذریعے سے سمجھا تھا بہت پچھ ذیاوہ ویکھا اور صفائی تلب کی وجہ سے نو رائی کی طرف ایسے جذب کئے گئے کہ جج کے ارادے کو ملتوی کر دیا اور تاب وطن کو گئے اور فیصلہ کرلیا کہ اپنے بادشاہ کو بھی اس نوست میں میں میں میں میں کہ جو کتابی جو کتابی وطن کو گئے اور فیصلہ کرلیا کہ اپنے بادشاہ کو بھی اس نوب شریک کروں جو بچھے کی ہے اور خوست و پنجے ہی چار خط کابل کے چار درباریوں کے نام کھے ان خطوط کے کابل و پنجے پر جناب کے والد امیر صیب اللہ خان صاحب ۱۳۵۰ والی ریاست کابل کو لوگوں نے بھڑکیا اور وقع مقم کے جھوٹے اتاب ما گاکران کو اس بات پر آدادہ کر ریاست کابل کو لوگوں نے بھڑکیا اور وقع مقم کے جھوٹے اتاب ما گاکران کو اس بات پر آدادہ کر

دیا کہ وہ ان کو پکڑواکر کابل گہوائیں۔ خوست کے گور نرکے نام تھم کیااور صاحبزاوہ عبداللطیف
کابل عاضر کئے گئے۔ امیر صاحب نے آپ کو گلآئوں کے سپرد کیا جنوں نے کو کی تصور آپ کا
ٹابت نہ پایا گربعن لوگوں نے جن کو سلطنت کے مفاد کے مقابلے میں اپنی واتی خواہشات کا
پورا کرنا زیاوہ یہ نظر ہوتا ہے امیر حبیب اللہ خان صاحب کو بھڑکایا کہ اگریہ محتی چھوڑ دیا گیا
اور لوگوں نے اس کا اثر تجول کرلیا تو لوگوں کے دلوں میں جماد کا جوش مرو پر جاسے گا اور
حکومت کو نقصان پنچے گا آخر ان کے سنگار کئے جانے کا فتر کی دیدیا گیا۔ امیر حبیب اللہ خان
صاحب نے اپنے نزدیک ان کی خیرخوابی مجھے کران کو گئی وفعہ تو بہ کرنے کیلئے کہا۔ مگرانموں نے
کی جواب دیا کہ میں تو اسلام پر ہوں تو ہہ کرنے کیا کافر ہو جاؤں میں کمی صورت میں بھی اس
حق کو نہیں چھوڑ سکتا جے میں نے موج سمجھ کر قبول کیا ہے۔ جب ان کے رجوع سے بالکل
مایو میں ہو گئی قوایک بیزی جماعت کے ماشنے ان کو شہرے یا جرلے جاکر سکار کردیا۔

یہ وفادار اپنے بادشاہ کا جان ٹار چند خود غرض اور مطلب پرست سازشیوں کی سازش کا شکار ہوااور انہوں نے امیرصاحب کو دھوکادیا کہ اس کا زندہ رہنا ملک کیلئے مُرُمِسْرَہو گا طالا نکہ یہ لوگ ملک کیلئے ایک پناہ ہوتے ہیں اور خدا ان کے ذریعے سے ملک کی بلا کیں ٹال دیتا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے یہ امر پش کیا کہ اگر یہ شخص زندہ دہاتو لوگ جماد کے خیال بی است ہو جائیں گے محرید نہ چش کیا کہ یہ شخص جس سلسلے بیس ہے اس کی بدیمی تعلیم ہے کہ جس سلست ہو جائیں گے محرید نہ چش کیا کہ اگر وہ خوص جس سلسلے بیس ہے اس کی باتوں کی اشاعت سے حکومت کے ماتحت رہواس کی کا لن فرمانبرداری کرو۔ پس اس کی باتوں کی اشاعت سے افغانستان کی خانہ دینگیاں اور آبی کے اختلاف دور ہو کر سارے کا سارا ملک اپنے بادشاہ کا سے بان ٹار ہو جائے گا اور جہاں اس کا پیعنہ سے گاہ والے بان ٹار ہو جائے گا اور جہاں اس کا پیعنہ سے گاہ والے ہوئی ہا کہ جس سلسلے سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کی تعلیم دی جائے ہے بان گی ایش نہ کرو' رشو تیس نہ لوا ، جس سلسلے سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کی تعلیم دی جائے ہے بیس اگر اس کے خیالات کی اشاعت ہوئی تو ایک دم ملک کی حالت سد هر کر ہر طرح کی جائی ہے پیس اگر اس کے خیالات کی اشاعت ہوئی تو ایک دم ملک کی حالت سد هر کر ہر طرح کی کی تیات شروع ہو ایک گی وہ ایک وہ وہ کر ہو جائیں گی ۔ ان میں جائے اور اسلام کو بدنام کیا جائے قد کہ اس حقیق وہ اور کا جو ایک وہ در سول کریم ملکا گائے نے کیا اور نہ ان سیاسی جنگوں کا جو ایک قوم ایک ہوا کیک وہ ایک قوم میں جائے دو سری اتو ام سے کرتی ہے۔ اس کاتو صرف یہ عقیدہ ہے کہ بغیراس کے اس حقیق و قامی جماد کا جو دور سول کریم کی ہے۔ اس کاتو صرف یہ عقیدہ ہے کہ بغیراس کے ایک ہے۔

کہ فیرا قوام کی طرف سے نہ ہی دست اندازی ہوان کے ساتھ جماد کے نام پر جنگ نہیں کرنی چاہئے تا اسلام پر حرف نہ آئے - سیاسی فوائد کی حفاظت کیلئے اگر جنگ کی ضرورت پیش آئے تو بے شک جنگ کریں محراس کانام جماد نہ رکھیں کیونکہ وہ فتح جس کیلئے اسلام کی نیک نامی کو قرمان کیاجائے اس فکست سے بد ترہے جس میں اسلام کی حزت کی حفاظت کرلی تھی ہو۔

غرض بلاوجه اورامير حبيب الله خان صاحب كوغلط واقعات بتاكرسيد عبد اللطيف صاحب كو شهيد كرا ديا كيااوراس طرح الهام كاپلاحصه كلمل طورير يورا موكياكه شكانان نُذْ بَكان ں جماعت کے دو نمایت وفادار اور اطاعت گذار آدی باوجود ہر طرح بادشاہ ونت کے فرمانبردار ہونے کے ذریح کردیتے جائیں گے اور وہ حصبہ بورا ہوناباتی رہ کیا کہ اس واقعہ کے بعد اس سرزمین برعام تبای آئے گی اور اس کے بورا ہونے میں بھی دیر نہیں گئی-ابھی صاحزادہ عبداللطيف صاحب كي شمادت برايك ماه بهي نه گذرا تفاكه كانل ميں مخت بيضه يھوڻا اور اس کثرت ہے لوگ ہلاک ہوئے کہ بڑے اور چھوٹے اس مصیبت ناکمانی سے گھبرا گئے اور لوگوں کے دل خوف زوہ ہو گئے اور عام طور پر لوگوں نے محسوس کرلیا کہ یہ کیلااس سیّدِ مظلوم کی وجہ ہے ہم بریزی ہے جیسا کہ ایک بے تعلق محض مسٹراے فرنگ مارٹن <sup>۳۵۲</sup> کی جو کئی سال تک ا فغانستان کی حکومت میں انجینئرا نچیف کے عہدے پر ممتاز رہ چکے ہیں ' کی اس شہادت سے البت ہو تا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب متی بد"اُنڈروی ابسولیٹ امیر" ۲۵۵ میں بیان کی ہے۔ یہ بیضہ بالکل غیر مترقبہ تھا۔ کیو نکہ افغانستان میں ہینے کے پچھلے دوروں پر نظر کرتے ہوئے ا بھی اور چار سال تک اس قتم کی وباء نہیں پھوٹ سکتی تھی۔ پس بیہ بیضہ اللہ تعالیٰ کاایک خاص نثان تھاجس کی خبروہ اپنے مامور کو قریباً اٹھا کیس سال پہلے دیے چکا تھااور عجیب بات سے ہے کہ اس پیشکوئی کی مزید تقویت کیلئے اس نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو بھی اس ا مرکی اطلاع دے دی تھی چنانچہ انہوں نے لوگوں ہے کمبہ دیا تھا کہ میں اپنی شمادت کے بعد ایک قیامت کو آتے ہوئے دیکتا ہوں- اس ہینے کا اثر کابل کے ہر گھرانے پر بڑا- جس طرح عوام الناس اس جملے سے محفوظ نہ رہے ا مراء بھی محفوظ نہ رہے اور ان گھرانوں میں بھی اس نے ہلاکت کا دروا زہ کھول دیا جو ہر طرح کے حفظان محت کے سامان میا رکھتے تھے اور وہ لوگ جنوں نے شہید سید کے سکسار کرنے میں خاص حصد لیا تھا خاص طور پر پکڑے محے اور بعض خو د مبتلاء ہوئے اور بعض کے نہایت قریبی رشتہ دا رہلاک ہوئے -

غرض ایک لیے عرصے کے بعد اللہ تعالی کا کلام لفظاً لفظاً پورا ہوا اور اس نے اپنے قهری نظانوں ہے اپنے انہان لانے کا راستہ کھول دیا۔
نشانوں ہے اپنے اُنسور کی شمان کو ظاہر کیا اور صاحب بھیرت کیلئے ایمان لانے کا راستہ کھول دیا۔
کون کمہ سکتا ہے کہ اس ضم کی پرینگو ٹی کرنا کمی انسان کا کام ہے۔ کو نسا انسان اس صاحت میں جبکہ اس پر ایمک خفس بھی ایمان ضمیں لیا یہ خبر شمائع کر سکتا تھا کہ اس پر کمی زبانے شمی گئی ہے ہو گئے گئے اس کا سلمہ اس ملک سے فکل کریا ہر کے ممالک بیس بھیل جائے گا اور چرم مالک بیس بھیل جائے گا اور چرم کے اور چرب ان دو نوں کی شماوت ہو بھی گئی تو اللہ تعالی اس کے رو مرب کے جاویں گئے اور جب ان دو نوں کی شماوت ہو بھی گئی تو اللہ تعالی اس علاقے پر ایک ہوں ہے۔ اگر ہندہ بھی اس ضم کی خبریں دے سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام اور ہندوں کے کام میں فرق کمار ہا؟

یں اس جگہ اس شُبہ کا ازالہ کر دینا پیند کر تا ہوں کہ الهام میں لفظ گُل مُن عَمَلَیْهَا هَان کے بین اس مرز ہن کے سب لوگ ہلاک یہ وجائیں گے لیکن سب لوگ ہلاک یہ وجائیں گے لیکن سب لوگ ہلاک یہ وجائیں گے لوگ ہلاک یہ وجائیں گے لوگ ہلاک یہ وجائیں کے محاورے ہیں لوگ ہلاک ہو تا ہو رہمت سے فائے گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ حربی زبان کے محاوری ٹیس گل کا لفظ بھی عمومیت کیلئے اور بھی بعض کے معنوں میں بھی استعال ہو تا ہے ضروری ٹیس کہ اس لفظ کے متی بھی حرب کی میں آتا ہے کہ معمی کو اللہ تعالی نے وہی کی کہ گیلی مِن گئی آل النَّقَوٰون ہوں۔ چنائی ہوتا ہے مالا تکہ ہر کھی سارے پھلوں کو نہیں کھاتی۔ پس اس کی کہ گیلی مِن گئی ہیں کہ پھلوں میں سے بعض کو کھا۔ ای طرح ملکہ سبا کے متعلق فرماتا ہے وہی اُوریٹ مِن گئی مین گئی ہیں کہ پھلوں میں سے بعض کو ہرایک چیزوی گئی تھی طالا تکہ وہ و نیا کے ایک نمایت مختص علاقہ کی بادشاہ تھی۔ پس اس آتات کے بی مصنے ہیں کہ دنیا کی نعتوں میں سے پھھ اس کو دی معنی باس یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب گل کالفظ پولاجائے تو وہ اپنے اندر ایک عمومیت رکھتا ہو اور گئی افراد میں سے ایک نمایاں حصہ اس میں آجائے اور مید دو توں باغیں وہائے بیضہ میں جو شہید مرحوم کی شمادت کے بعد کائل میں بڑی بائی جاتے اور مید دو توں باغیں وہائے بیضہ میں جو شہید مرحوم کی شمادت کے بعد کائل میں بڑی بائی جاتی تھا ہے بھی اپنی کتاب میں اس ہینے کا لزاں تھی اور ایک بڑی تعداد آو میوں کی اس کے ذریعے ہلاک ہوئی حتی کہ ایک انگرین خواص طور پر نمایاں کرے ذرکر کر بابی ا

دو سرااعتراض سے کیا جاسکا ہے کہ الهام میں لفظ گُذہ کان کا ہے محران دونوں مقتولوں میں ایک تو گلا محوث کر مارا گیا اور دو سرے صاحب سنگمار کئے گئے۔ پس بیا بات درست نہ نگل کہ دو آدی ذرج کے گئے یہ اعتراض بھی قلّتِ تربّراور قلّتِ معرفت کا بی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ دو آدی ذرج کے معنی عربی ذبان میں ہلاک کرنے کے بھی ہوتے ہیں خواہ کی طرح ہلاک کیا جائے اور قرآن کریم میں متعدد علیہ پر یہ گاورہ استعال ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسی گا کے واقعہ میں آتا ہے کہ گہذر بیٹ کو وہ ذرج کرتے ہوگ کہ اور قرآن کریم میں متعدد علیہ کیا تھا کہ اور خواب کی ایک کرتے ہے اور در ان کیوں کو وہ ذرج کرتے نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے تو وائیوں کو حم ویا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مارویں محرجب انہوں نے رم منیں کرتے تھے بلکہ پہلے تو وائیوں کو حم ویا گیا تھا کہ وہ بچوں کو مارویں محرجب انہوں نے در مم اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا کردیے کے بھی ہوتے ہیں۔ پس یہ احتراض کرنا درست نہ ہو گا کہ سرد عبد اللطیف صاحب سنگمار کے گئے تھے ذرج نہیں کئے گئے۔ کیونکہ ذرج کا لفظ ہلاک کردیے کے معنی بلاک کردیے کا معنی بلاک کردیے کے معنی بین پر بلاک کراوی ہوئی پر بلاک کردیے کے معنی بلاک کردیے کے کو کمنی میں ان انہوں کی کردیے کو کمنی کردیے کو کمنی میں ان معنوں میں ان انہوں کی کردیے کو کمنی کردیے کو کمنی میں میں ان کردیے کو کمنی میں میں میں کردیے کو کمنی کردیے کو کمنی کردیے کو کمنی میں میں کردیے کو کمنی کردیے کو کمنی کردیے کو کمنی کردیے کردیے کو کمنی کردیے کردیے

### دو سری پیشگوئی

#### سلطنتِ ارِان کا انقلاب

دو سری بیشکوئی جویس حضرت اقدس مسیح موعود علیه العلوة والسلام کی کیر تعداد میشکوئی بول بیس بیان کرتی چاہتا ہوں وہ آپ کی ہسامیہ سلطنت یعنی امیران کے بادشاہ کے معتمل ہے۔ پندرہ جنوری ۱۹۰۹ء کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کوالهام ہوا کہ "تزلزل در ایوان کسرئی فقاد" ۱۹۲۳ ہیں الهام حسب معمول سلسلے کے اردو اور انگریزی اخبارات و رسائل بیس شائع کردیا گیا۔ جس وقت یہ الهام شائع ہوا ہے بادشاہ ایران کی طالت یالکل محفوظ تھی کیونکہ ۱۹۰۵ء میں باشدہ گلا محتمل سلسلے کے اور انگریزی پالکل محفوظ تھی کیونکہ ۱۹۰۵ء میں باشدگان ملک کے مطالبات کو قبول کرکے شاہ ایران نے پالکل محفوظ تھی کا علان کرویا تھا اور تمام ایران میں اس امریز خوشیاں منائی جاری تھیں اور پارٹین شاکہ انہوں بادشاہ منظر الدین شاہ مریز خوشیاں منائی جاری تھیں اور بادشاہ منظر الدین شاہ مریز خوشیاں ماریز خوشیاں مریز خوشیاں میں تھیں اور بادشاہ منظر الدین شاہ مریز خوشیاں ماریز خوشیاں میں تھیں۔

نے بلا کسی قتم کی خونریزی کے ملک کو حقوق نیابت عطا کردیتے ہیں۔ باتی دنیا میں بھی اس نئے تجربه برجو جایان کو چھوڑ کر ہاتی ایشیائی ممالک کیلئے بالکل جدید تھا شوق وامید کی نظرس لگائے میٹی تھی اور ان خطرناک نتائج سے ناوا تف تھی جو ٹیم تعلیم یا فتہ اور نا تجربہ کارلوگوں میں اس قتم کی دو عملی حکومت رائج کرنے سے پیدا ہوسکتے ہیں ایسے وقت میں حضرت اقد س علیہ السلام کا یه الهام شائع کرنا که " نزلزل در ایوان کسری فلّاد" ونیا کی نظروں میں عجیب تھا مگرخدا تعالیٰ کیلئے وہ کام معمولی ہوتے ہیں جولوگوں کو عجیب نظر آتے ہیں- ایران اپنی تازہ آزادی پر اور شاہ مظفرالدین اپنی مقبولیت پر خوش ہو رہے تھے کہ ہے ۱۹۰ء میں کُل پچین ۵۵ سال کی عمر میں شاہ اس دنیا ہے رحلت کر گئے اور ان کا بیٹا مرزا مجمع علی تخت نشین ہوا۔ گو مجموعلی مرزانے تخت پر بیٹیتے ہی مجلس کے استحکام اور نیابتی حکومت کے دوام کااعلان کیالیکن چند ہی دن کے بعد دنیا کو وہ آثار نظر آنے لگے جن کی خبر حضرت میں موعود علیہ السلام کے الهام میں دی گئی تھی اور حضرت اقدس علیہ السلام کے الهام کے ایک ہی سال بعد ایران میں فتنہ و فساد کے آثار نظر آنے لگے یاد شاہ اور مجلس میں مخالفت شروع ہوگئی اور مجلس کے مطالبات بریاد شاہ نے لیت و لحل کرنا شروع کرویا آخر مجلس کے زور دینے پر ان افراد کو دربار سے علیحدہ کرنے کا دعدہ کیا جن کو مجلس فتنے کا بانی سمجھتی تھی گرساتھ ہی تہران ہے جانے کابھی ارادہ کرلیا۔اس تغیر مکانی کے وقت کاسکوں کی فوج جو بادشاہ کی باؤی گارڈ تھی اور قوم برستوں کے حمانتیوں کے درمیان اختلاف ہو گیااور الهام ایک رنگ میں اس طرح پورا ہوا کہ ایران کا دارالمبعو ثمین تو یوں سے اڑا دیا گیااور باد شاہ نے یارلیمنٹ کو مو قوف کر دیا۔ باد شاہ کے اس فغل ہے ملک میں بغاوت کی عام رُو نہیل گئی اور لارستان 'لا پد جان 'اکبر آباد' بوشمراور شیرا زاور تمام جنوبی ا ہر ان میں علی الاعلان حکام سلطنت کو ہر طرف کرکے ان کی جگہ جمہوریت کے دلدا دوں لے حکومت اپنے ہاتھ میں لے ل ' خانہ جنگی شروع ہو گئی اور باد شاہ نے دیکھ لیا کہ حالت نازک ہے 'خزانہ اوراسباب روس کے ملک میں بھیجنا شروع کردیا اور پورا زور لگایا کہ بغاوت فروہو ' مر تھنے کی بجائے فساد بردستاگیا حق کہ جنوری ١٩٠٩ء میں اصفهان کے علاقہ میں بھی بغاوت پھوٹ بڑی اور بختیاری سردا ربھی قوم برستوں کے ساتھ مل گئے اور شاہی فوج کو سخت شکست دی بادشاہ نے ڈر کر حکومت نیابتی کی حفاظت کا عمد کیا اور بار بار اعلان کئے کہ وہ استبدادی حکومت کو ہر گز قائم نہیں کرے گا مگر خدا کے وعدے کب مل سکتے تھے ابوان کسریٰ میں گھراہٹ بڑھی گی اور آخرہ دن آگیا کہ کاسک فوج بھی جس پربادشاہ کو ناز تھابادشاہ کو چھو ڈکر گھراہٹ بڑھی اسٹ کو چھو ڈکر گا۔ جو لا گی ۱۹۹۹ء کو روسی سافرت گاہ میں بناہ گزیں ہو گیا اور پورے اڑھائی سال کے بعد حضرت اقد س مسج موعود گا الهام " تزلزل درایوان کر کی فقاد" نمایت عبرت آگیز طور پر پوراہوا۔ ایران سے استبدادیت کا خاتمہ ہو گیا اور جہوریت کا نیا تجربہ جس کے متائج خدا کو معلوم ہیں شروع ہوا۔ جون اور جو لائی کے میینوں میں گھراہٹ نوف اور پاس کے بادل جو ایوان کر کی پر چھارہے تھے ان کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس فتم کے حالات کا مشاہدہ کر کیے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیر معمولی توت صنحیلہ کی ہو گر بسرعال صاحب بصیرت کیلئے بیہ نشان حضرت سے ان کو غیر معمولی توت صنحیلہ کی ہو گر بسرعال صاحب بصیرت کیلئے بیہ نشان حضرت اقدس علیہ الملام کی جیائی کی کامت بڑا قبوت ہے گر کی ایران جو ان کرہ اٹھائے ہیں۔

#### تىسرى پىشگوئى

آ تھم کے متعلق پیشگاوئی جسسے دنیا کے مسیحیوں پر عموماً اور ہندوستان کے مسیحیوں پر خصوصا جُتت پوری ہوئی

تیری مثال بیشگو ئیوں کی میں ان امور غیبید میں ہے بیان کر تا ہوں ہو حضرت اقد س میچ موعو دعلیہ السلام نے میچی معاندین اسلام کے خلاف شائع کیں تاکہ میچی دنیا پر جمت قائم ہو-اے بادشاہ! میں نہیں جانتا کہ آپ کو ان حالات ہے واقت ہے یا نہیں کہ میچی متاو اور میلاً مسلمانوں کے غلط عقائد اور انحے بیان کردہ غلط روایات ہے فائدہ اٹھا کر رسول کریم الفیلائی پر خت ہے حضہ ملے کرنے کے عادی ہیں گران کے حملوں کی نخی آج ہے تیں ہو چالیس سال پیلے جس مد کو پینی ہوئی تھی اس کی مثال آج کل نہیں مل سکی۔ان اوگوں کی مد ہولیس سال پیلے جس مد کو بیٹی ہوئی تھی اس کی مثال آج کل نہیں مل سکی۔ان اوگوں کی مد ہولیس سال پیلے جس مد کو بیٹی ہوئی تھی اس کی مثال آج کل نہیں اسلام نے نمایت زور ہولیس سال پیلے جس مد کو بیٹی ہوئی کی کہ خطوں کی تاب نہ لاکر میچی تملہ آور اپنے مقام کو چھو ٹر گئے اور اب اس طرز تحریر کانام نہیں لیتے جو اس وقت انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ ان لوگوں ٹیں ہے جو خت گندہ وہائی ہے کام لیتے تھے ایک صاحب ڈپٹی عبدائد آتھم بھی تھے۔

اس مینگوئی میں دوباتیں بتائی می تحین اول ہے کہ مسل علیہ السلام کو خدا بنانے والا فریق فرق آتھم پند روہا ہے اند را پی خید اور تعصب کی وجہ ہے اوربدگوئی کے سب ہے ہادیہ میں کرایا جاوے گا۔ دوم ہے کہ آگریہ فریق حق کی طرف رجوع کرے اور اپنی بات پر پشیان ہواور اپنی غلطی کو سمجہ جائے تواس صورت میں وہ اس عذاب ہے بچایا جائے گا۔ آگر دو مرا فریق حق کی طرف رجوع کرے اور اپنی بات پر پشیان ہوا وار اپنی غلطی کو سمجہ جائے تواس صورت میں وہ اس عذاب ہے بچایا جائے گا۔ آگر دو مرا فریق حق کی طرف رجوع کہ 7 اور پند روہ اہ کے عرصہ میں مرجا تا تو بھی مینشگوئی جموثی ہو جاتی کو تک ہے مینشگوئی بتاری تھی کہ اللہ تعالی کے نزدیک آتھم کی عمر پند رہ ہاہ ہے زائد ہے ای صورت میں دو بہد رہ ہاہ کی دونوں میں مرے گا جہد کو تو کہ کہ ایک مورت کے دونوں میلو میں مرک گا جہد کہ بہلی صورت کے دونوں میلو یہ تھے کہ آگر آتھم خید پر تا تا کہ مجان کہ وہ بیلا ویہ ہے کہ آگر آتھم خید پر تا تا کہ مجان کہ وہ بیلا ہے طبی امرتھا کیو تکہ سمجیوں کا دونوں میں مرحائے گا اور آتھم کا غید پر تا تا کہ طبی امرتھا کیو چکا تھا وہ نیاوی حیثیت تا تم رہا تا کہ طبی امرتھا کیو چکا تھا وہ نیاوی حیثیت ایک برنا عالم تھا متعدد کتب مسجیوں کا کے مراتھ اس کے معان کیو چکا تھا اور آتھر کیو وٹر کراے مقابلہ کیلئے ختوب کیا گیا تھا اور بڑے بردی کا دراسان مباحثہ میں تام بردیوں کو چھوٹر کراے مقابلہ کیلئے ختوب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے بردی کیا۔ انسان مباحثہ میں تام کیا دریوں کو چھوٹر کراے مقابلہ کیلئے ختوب کیا گیا تھا اور بڑے بڑے بردی

اس کے مدوگار اور ٹائب بنے تھے ۔ پس ایسے مخص کی نسبت میں خیال ہو سکتا ہے کہ اس کو میعیت پر کال یقین تمااور بیر کہ وہ میعیت کی اس قدر تائید کرنے اور اس کامب سے بڑا منا ظر قراریانے کے بعد مسے کی خدائی کا یک منٹ کیلئے بھی منکر نہ ہو گاا در تبھی اسلام کی معجزا نہ طانت کاخیال اینے دل میں نہیں آئے دے گااور سات کہ اس صورت میں وہ پند رہ ہاہ میں مر جاوے گا کوا نی ذات میں شاندا رہے تمر پھر بھی ایک پنیشہ سال کی عمرکے آ دمی کی نسبت شبہ کیا جا سکا تھا کہ شاید اس کی عمری ہوری ہو چکی ہو گران کے مقابلے میں دو سری صورت کے دونوں پہلو زیاوہ شاندا ر ہیں بعنی ہے کہ اگروہ رجوع کرلے گانو بند روہاہ کے اند رہاویہ موت میں نہیں گرایا جائے گا۔ اس صورت کا پہلا پہلو بھی کہ آئتم رجوع کرلے اس بات سے کہ وہ اٹی ضدیر قائم رہے زیادہ شاندا رہے کیونکہ کسی انسان کی موت توانسانوں کے ہاتھوں ہے بھی آ ستی ہے مگر کسی کو بند رہ ماہ تک زندہ رکھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر دو سری صورت میں کم کوری ہوتی تو وہ پہلی صورت کے بورے ہونے کی نسبت بہت شاندار ہوتی اور اللہ تعانی نے جس کے آھے کوئی بات ناممکن شیں اس دو سرے پہلو کو ہی جو زیادہ مشکل تھاا ختیا رکیا یعنی اس نے اپناٹر عب اس کے دل پر ڈال دیا اور پہلاا ٹر اس **پینٹ**کلو **کی کابیہ طَاہر ہوا کہ آت**ھم نے عین مجلس مباحثہ میں اپنے کاٹوں پر ہاتھ رکھ کر کما کہ وہ رسول کریم الکا کا بیٹے کو وجال نہیں کہتا ہے۔ اس پیشکوئی کے شائع ہونے کے بعد تمام ہندوستان کی نظریں اس طرف لگ تمئیں کہ دیکھتے اس کا کیا نتیجہ لکتاہے مگراللہ تعالی نے بند رہ ماہ کا انتظار نہیں کروایا 'اس ویتشکو کی کے شائع لرنے کے وقت ہے ہی آتھم کی حالت بدلنی شروع ہوگئی اور اس نے مسیحیت کی تائیدیں كُتب و رساله جات لكين كاكام بالكل بند كرديا ايك مشهور ميلغ اور مصنف كااپنے كام كو بالكل چھو ژ دینا اور خاموش ہو کربیٹھ جانامعمولی بات نہ تھی بلکہ بتین دلیل تھی اس ا مرکی کہ اس کادل محسوس کرنے لگ گیاہے کہ اسلام سچاہے اور اس کامقابلہ کرنے میں اس نے غلطی کی ہے گر خامو ثی یہ بی اس نے بس نہ کی بلکہ ایک روحانی ہاویہ میں گرایا گیالیعنی اس خیال کا اثر کہ اس نے اس مقابلے میں غلطی کی ہے اس قدر گہرا ہو تا چلا گیا کہ اسے عجیب عجیب قشم کے نظارے نظر آنے لگے جیسا کہ اس نے اسینے رشتہ دا روں اور دوستوں سے بیان کیا مجمی تواسے سانپ نظرآتے جو اے کاٹنے کو دو ڑتے 'مجی کتے اے کاٹنے کو دو ڑتے اور مجھی نیزہ پر دارلوگ اس کے خیال میں اس پر تملہ آور ہوتے ' حالا نکہ نہ تو سانپ اور کتے اس طرح سد هائے جا کتے ہیں کہ وہ خاص طور پر عبداللہ آتھم کو جا کر کا ٹیں اور نہ ہندوستان میں اسلحہ کی عام آزادی ہے کہ وہ خاص طور پر عبداللہ آتھم کو جا کر کا ٹیں اور نہ ہندوستان میں اسلحہ کی عام آزادی ہے کہ ایک بیزے لیک نیزے لیکر شہروں کی سرخوں پر کھڑے رہیں تاکہ عبداللہ آتھم کو مارویں - در حقیقت یہ ایک ہاویہ تھی جو اس کے دل میں میسجیت کی حماعت اور اسلام کے خال فی کھڑے ہوئے کہ شرف ہے اس بڑی ہاویہ تک بدلے میں پیدا ہو چک تھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بڑی ہاویہ تک بدلے میں پیدا ہو جا سے کا کھان میسجیت پر قائم رہتا اور اسلام کو وہ اس طرح جھوٹا سمجتاجس طرح کہ پہلے جھوٹا سمجتا تھا تو کس طرح مکن تھا کہ وساویں اور خطرات کی اس جنم میں بڑجا تا اور جانو روں اور کیڑوں تک کو اپنا در شمن سمجھے لیت اور خیال سانپ اور کے اے کا می کو دو ڑتے ۔ آگروہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف نمیں سمجھے لگ گیا تھا تو کیوں اے خدا کی تمام مخلوق اسپے خلاف کھڑی نظر آتی تھی اور وہ مسجیت کی قلی اور زبانی ہر تم کی حدو کا کا تمام مخلوق اسپے خلاف کھڑی نظر آتی تھی اور وہ مسجیت کی قلی اور زبانی ہر تم کی حدو کا کا تمام مخلوق اسپے خلاف کھڑی نظر آتی تھی اور وہ مسجیت کی قلی اور زبانی ہر تم کی حدو کا کام کے لخت ترک کرے شہوں میں بھاتی گیا گیا۔

غرض الله تعالى نے اپنے الهام میں جو دو سری شق رجوع الی الحق کی بتائی تھی اور جو کہ پہلی شق اور جو کہ پہلی شق نے اپنے شکل تھی وہ مجیب طور پر پوری ہوئی اور آتھ کھم کاول مسیح کی خدائی میں شک لانے لگ گیااور اسلام کی سچائی کا نتش اس کے دل پر جم کیا 'تب الله تعالیٰ کی خبر کا دو سرا حصہ بھی پورا ہوا الینی باوجو داس کے کہ اسے اندرونی خوف نے موت کے بالکل قریب کردیا تھا' پندرہ ماہ تک زندہ رکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو کہ اگر اس نے رجوع کیا تو وہ بچایا جائے گا۔

یہ ایک ذہروست میں گلوئی تھی جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کیلئے کائی تھی 'کین اگر سے خامو شی سے گذر جاتی تو شاید کچھ مدت کے بعد لوگ کمہ دیتے کہ آ تھی نے کوئی رجوع نہ کیا تھا یہ آپ لوگوں کی بنادٹ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں کلوئی کی مزید وضاحت کیلئے مسیحوں اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کو گھڑا کر دیا جو ایک مسیحی کی تمایت میں شور کرنے لگے کہ پیٹکلوئی جموٹی نکلی اور آتھی منہیں مرا- اس پر ان کو تایا گیا کہ پیٹکلوئی کی دو صور تیں تھیں ان میں سے دو مری صورت وضاحت سے بوری ہو گئی ہے مگرانموں نے انکار کیا اور کھا کہ آتھی مسلمی اور کہا کہ آتھی کے حموت دی کہ اس کے مسیحی اور مسلمان دیل جو گھر کہ دہے ہیں اگریج ہے تواسے چاہئے کہ قتم کھا کراعلان کرے کہ اس کے مسلمی دل مسلمان دیل جو گھر کہ درہے ہیں اگریج ہے تواسے چاہئے کہ قتم کھا کراعلان کرے کہ اس کے دل مسلمان دل میں اس مرصے میں اسلام کی صدافت اور مسیحی عقائد کے باطل ہونے کے خیالات نہیں دل میں اس کے حیالات نہیں

آئے مگراس نے نتم کھانے ہے انکار کرویا ہاں بلا قتم کے ایک اعلان کر دیا کہ میں اب بھی سے نہ ہب کو سح سمجتا ہوں محراللہ تعالیٰ نے جس کا دلوں اور دماغوں پر تصرف ہے اس کے انہیں اعلانات میں اس کے قلم ہے یہ نکلوا دیا کہ میں مسیح کو دو سرے مسیجیوں کی طرح خدا نہیں سجمتاا در جیسا کہ الہام کے الفاظ اوپر نقل کئے گئے ہیں' میشکوئی میہ تقی کہ جوایک بندے کو خداینا رہاہے وہ باویہ میں گرایا جاوے گا اور آتھم نے اقرار کرلیا کہ وہ میچ کو خدانیں سجتنا مر پر بھی اس پر زور ویا کیا کہ اگر وہ فی الحقیقت ان ایام میں اینے نہ مب کی سجائی کے متعلق متروّد نہیں ہوا اور اسلام کی صداقت کا حساس اس کے دل میں نہیں پیدا ہو گیا تھا تو وہ قتم کھا کر اعلان کردے کہ میں ان ایام میں برابرا نسیں خیالات پر قائم رہا ہوں جو اس سے پہلے میرے تتے۔اگر وہ نشم کھاجائے اور ایک سال تک اس برعذاب الٰہی نہ آئے تو پھرہم جموٹے ہوں گے اور یہ بھی لکھا کہ اگر آتھتم فتم کھاجائے تواہے ہم ایک ہزار روپیہ بھی انعام دیں مے۔اس کاجواب آتھم نے بیہ ویا کہ اس کے نہ ہب میں قتم کھانی جائز نہیں حالا نکسہ انجیل میں حواربوں کی بہت می فتسییں درج ہیں ادر مسیحی حکومتوں میں کوئی بڑا عمدہ دار نہیں جے بغیر فتم کھانے کے عمد و دیا جائے یہاں تک کہ باوشاہ کو بھی قتم دی جاتی ہے ' ججوں کو بھی قتم دی جاتی ے ' ممبران یارلمنٹ کو بھی قتم دی جاتی ہے حمدیدا ران سول و فوج کو بھی قتم دی جاتی ہے ا در عد التول میں گوا ہوں کو بھی قتم دی جاتی ہے بلکہ مسیحی عد التوں کا توبیہ قانون ہے کہ انہوں نے قتم کو صرف مسیمیوں کیلئے مخصوص کر دیا سوائے مسیمیوں کے دو مرول سے وہ کتم نہیں لیتیں بلکہ گواہی کے وقت میں کہلواتی ہیں کہ میں جو پچھے کہوں گاخدا کو حاضرو نا ظرحان کر کہوں گا-پی جیمہ میچوں کے نزدیک قتم صرف میچیوں کاحق ہے تواس کا بیر ُعذ ریالکل نامعقول تھااور صرف قتم سے بچنے کے لئے تھا کیو نکہ وہ ان ہیت ناک نظاروں کو پہلے و کیھ چکا تھاجو اس کو یقین ولا رہے تھے کہ اگر اس نے قتم کھائی تو وہ ہلاک ہو جائے گا-اس مخص کے قتم کھانے ہے انکار کرنے کی حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں میں کو ئی بڑا نہ ہی عمدہ نہیں دیاجا تاجب تک کہ امیدوار قتم نہیں کھالیتااور پر اٹسٹنٹ فرقہ کے یادریوں کو توجس ہے آ تھم تعلق رکھتا تھا دو قشمیں کھانی بڑتی ہیں ایک گرجاہے وفاداری کی اور ایک حکومت ہے وفاداری کی - جب اس کے سامنے یہ باتیں رکھی شمیں تو پھروہ بالکل ہی خاموش ہو گیا- اد حرسے انعام کی رقم ایک ہزارہے بڑھاکر آہت آہت جار ہزار تک کردی مخی اور یہ بھی کماگیا کہ سال

بحر کا انتظار کے بغیری بیر رقم لے لواور هم کھاجا ڈ تحریجکہ اس کادل جانتا تھا کہ وہ اپنی قوم ہے 
ڈر کراپی اس حالت کو چمپا رہا ہے جو پند رہ ہاہ تک اس پر طاری رہی ہے تو وہ هم کیو کر کھا سکتا
تھا۔ اس نے ہم نے کھائی پرنہ کھائی اور خامو شی ہے دن گذار دیے اور اسلام کے خلاف کتا ہیں
لکھتا یا زبانی میسیت کی تبلیخ کرنا پالکل چھو ڈریا اور اسی طرح اس پینگلوئی کی صدانت اور بھی
واضح ہوگئی اور گویا اس ذریعے ہے اللہ تعالیٰ نے دشمن ہے سیح کی خدائی کے عقید ہے ہے
رجوع کا تحریر ڈا قرار کرالیا اور اسلام کی صدافت کے متعلق اس کے ول میں جو خیالات
(طالا نکہ اس مباحثے میں جس کے بعد پینگلوئی کی گئی تھی اس نے ایک پر ہے میں مسیح کی خدائی
اور تمام صفات اللیہ کو اس کی ذات میں طابت کرنے کی کو شش کی تھی) پیدا ہوئے تھے 'ان کا

یہ پریکلوئی اپنی عظمت اور شوکت میں الی ہے کہ ہرایک سعید الفطرت انسان اس کے ذریعے ہے ایمان میں ترقی کر سکتاہے اور خدا کے جلوے کو اپنی آئھوں ہے وکی لیتاہے کیو نکہ ایک اشد ترین مخالف اسلام اور بڑی قوم کے مرکردہ ممبر کاجو دو سرے ندا ہب کے خلاف بطور منا ظرکے چیش کیا گیاہو اور جس کی عمرانپ ند جب کی تائید اور دو سرے ندا ہب کی مخالفت میں گذر گئی ہواس کے دل میں اپنے ندہ ہ کی نسبت شکوک اور دو سرے ندا ہب کی صداقت کے خیالات پیدا کر دینا اور فوق العادت نظارے اس کو دکھانا اور تبدیلی خیالات کے بدلے میں کے خیالات پیدا کر دینا اور فوق العادت نظارے اس کو دکھانا تاور تبدیلی خیالات کے بدلے میں مطابق پر پینگلوئی اس کو عدر دواہ تک زندور کھنا انسانی طاقت ہے بالکل باہرے۔

چو تھی پیشگو کی

ڈوئی امریکہ کے جھوٹے مذعی کی نسبت پیشکوئی جو مسیحوں کیلئے عموماً اور امریکہ کے باشندوں کیلئے خصوصاً مجتت ہوئی

اب ش ایک اور دینگلوئی جو میچوں پر جمت قائم کرنے کیلئے کی گئی تھی گراس میں زیادہ تر مغربی ممالک کے لوگوں پر جمت تمام کرنا مد نظر تھا بیان کر یا ہوں۔ الیکرنڈر ڈوئی (Alexander Dowie) امریکہ کا ایک مشہور آدی تھا۔ یہ مختص اصل میں آسریکیا کا رہنے والا تعاویاں ہے ا مریکہ چلا گیا۔ ۱۸۹۲ء میں اس نے نہ ہی دعظ کہنے شروع کئے اور جلد ہی اس دعوے کی وجہ سے کہ اسے بلا علاج کے شفاء بخشنے کی طاقت ہے اس نے متبولیت عامہ حاصل کرنی شروع کردی-۱۹۰۱ء میں اس نے سه دعویٰ کیا کہ وہ مسیح کی آمد ٹانی کے لئے بطور ایلیاہ کے ہے اور اس کارات ماف کرنے آیا ہے جو نکہ علامات خلبور میچ کے بورا ہونے کی و حد ہے نہ ہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مسیح کی آید کا انتظار لگ رہاتھا اس دعوے سے اس کو بہت ترتی ہوئی۔ اس نے ایک زمین خرید کراس پر حسیحون نامی ایک شهربسایا اور اعلان کیا کہ میچ ای شرمیں اتریں گے۔ بڑے بڑے مالدار لوگوں نے سب سے پہلے میچ کو و کمینے کی غرض ہے لاکھوں رویبہ کے خرچ ہے زمین خرید کروہاں مکان بنوائے اور یہ اس شہر میں ایک مادشاہ کی طرح رہنے لگا- اس کے مرمد تھو ڑے ہی عرصے میں ایک لاکھ سے زما وہ بڑھ گئے اور تمام بلاد مسیحیه میں اس کے مناد تبلغ کیلئے مقرر کئے گئے۔اس کھنھ ، کو اسلام ہے سخت عداوت تھی اور ہمیشہ اسلام کے خلاف سخت کلامی کر تاربتاتھا۔ ۱۹۰۲ء میں اس نے شاکع کیا کہ اگر مسلمان مسیحت کو قبول نہ کریں گے تو وہ سب کے سب ملاک کر دیئے جائیں گے۔ اس پیشکوئی کی خبرحضرت اقد س مسیح موعود محو کمی تو آپ نے فور اُ اس کے خلاف ایک اشتمار شائع کیا جس میں اسلام کی نضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مسجیت کی صداقت فلاہر کرنے کیلئے کرو ڑوں آ دمیوں کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت ہے میں خدا کی طرف سے مسیح کرکے ہمیجا گیا ہوں جھے سے مباہلہ کرکے و کمچہ لواس ہے سے اور جھوٹے نہ ہب کافیصلہ ہو جائے گااورلو گوں کو فیصله کرنے میں مدویلے گی<sup>۔ ۲۱۲</sup> می<sub>ه</sub> اشتمار آپ ً کامتمبر۱۹۰۲ء میں شائع کیا گیااور اس کثرت ہے یورپ اور امریکہ میں شائع کیا گیا کہ دسمبر ۱۹۰۲ء سے لیکر ۱۹۰۳ء کے اختیام تک اس اشتمار پر مخلف اخبارات امریکہ و بورپ میں ربوبو چھیتے رہے جن میں ہے تقریباً جالیس اخبارات نے تو اپنے پر ہے یمال بھی بھیج اس قدر اخبارات میں اشتمار کی اشاعت ہے اندازه کیاجا سکتاہے کہ کم ہے کم میں پخیس لاکھ آدمیوں کواس وعوت مبابلہ کاعلم ہو گیاہوگا-اس اشتمار کاڈوئی نے جواب تو کوئی نہ دیا' اسلام کے خلاف بد وعائیں کرنا شروع کردیں اوراس پر سخت حملے شروع کردیئے۔ ۱۳ فروری 🖈 کواس نے شائع کیا کہ " میں خدا ہے دعاکر تا ہوں کہ وودن جلد آوے کہ اسلام دنیاہے نابو دہوجادے اے خداتو ایسائی کر اے خدا! 🏠 وُولَى کے اخبار میں جو حسحون سے شائع ہوتا تھا

اسلام کو ہلاک کردے " پھر۵-اگست ۱۹۰۳ء میں شائع کیا کہ "انسانیت پر اس سخت بدنماد ہے (اسلام) کو جسجون ملاک کرکے چموڑے گا"۔جب حضرت اقد س کے دیکھاکہ یہ فخص اعی مخالفت سے باز نہیں آ تاتو آب نے ۱۹۰۳ء میں ایک اور اشتہار دیا جس کانام تھا" ڈولی اور کٹ کے متعلق میشکو ئیاں" - اس اشتہار میں آپ نے لکھا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس لئے بھیجا ہے تاکہ اس کی تو حید کو قائم کروں اور شرک کو مٹادوں اور پھر لکھا کہ ا مریکہ کیلئے خدا نے مجھے بیہ نشان دیا ہے کہ اگر ڈوئی میرے ساتھ مباہلہ کرے اور میرے مقابلہ پر خواہ مراحتاً یا اشار تاً آجائے تو وہ ''میرے دیکھتے دیکھتے بڑی حسرت اور د کھ کے ساتھ اس دنیائے فانی کو چھوڑ دے گا" - اس کے بعد لکھا کہ ڈوئی کومیں نے پہلے بھی دعوت مبابلہ دی تقی تگراس نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا اس لئے آج ہے اس کو سات ماہ کی جواب کیلئے مسلت دی جاتی ہے بھرانکھا کہ "پی یقین رکھوکہ اس کے صبحون پر جلدایک آفت آنے والی ہے آخر میں بلااس کے چواپ کاا نظار کئے دعاکی کہ اے خدا" یہ فیصلہ جلد تر کر کہ سمکٹ اور ڈوئی کا جھوٹ لوگوں پر ظاہر کروے " مه اشتمار مجی کثرت سے بلاد مغرب میں تقتیم کیا گیااور یو رب اور امریکہ کے متعدد اخبارات مثلاً گلاسکو' ہیرلڈ انگلتان' نیویارک کمرشل ایڈورٹائز را مریکہ وغیرہانے اس کے خلاصے اپنے اخبارات میں شائع کئے اور لا کھوں آ دمی اس کے مضمون پر مطلع ہو گئے۔ جس وقت یہ اشتمار شائع ہوا ہے اس وقت ڈوئی کا ستارہ بزے عروج پر تھااس کے مریدوں کی تعداد بہت بڑھ رہی تھی اوروہ لوگ اس قد ر مالدا رہتے کہ ہرنے سال کے شروع میں تمیں لا کھ ر دیبیے کے تحا نف اس کو پیش کرتے تھے اور کئی کار خانے اس کے جاری تھے۔ چھر کرو ڑکے قریب اس کے پاس روپیہ تھااور بڑے بڑے نوابوں سے زیادہ اس کا عملہ تھااس کی محت الی اچھی تھی کہ وہ اس کو اینامعجزہ قرار دیتا تھااور کمتا تھا کہ میں دو سروں کو بھی اپنے تھم ہے اچھا کر سکتا ہوں'غرض مال 'صحت' جماعت' اقتداران چاروں ماتوں سے اس کو حصہ وا فرملاتھا-اس اشتمار کے شائع ہونے پر لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ وہ کیوں آپ کے اشتمارات کا جواب نہیں دیتاتواس نے کما کہ لوگ کہتے ہیں کہ "تم فلاں فلاں بات کاجواب کیوں نہیں دیتے-جواب! کیاتم خیال کرتے ہو کہ میں ان کیڑوں مکو ژوں کاجواب دوں گا- اگر میں اینایاؤں ان ہر ر کھوں تو ایک وم میں ان کو کچل سکتا ہوں تمرمیں ان کو موقع دیتا ہوں کہ میرے سامنے ہے دور حلے حائمں اور کچھ دن اور زندو رولیں"- انبان بعض دفعہ کیبی نادانی کرلیتا ہے- ڈوئی نے

مقالجے ہے انکار کرتے ہوئے مقابلہ کرلیا اس نے فورند کیا کہ حضرت اقد س کے معاف ککھ دیا تھا کہ اگریہ اشار خابھی میرے مقابل پر آئے گاتو دکھ کے ساتھ میری زندگی میں ہلاک ہو گا اس نے آپ کوکیڑا قرار دیکریہ کمہ کراگر میں اس پر اپناپاؤں رکھ دوں تو کچل دوں اپنے آپ کو آپ کے مقالے مرکمڑ اگر دیا اور خدا کے عذاب کوابٹے اوبر نازل کرالیا۔

گراس کی مرکثی اور تکبتر بہیں پر ختم نہ ہوا اس نے پچھ دن بعد آپ گاذ کر کرتے ہوئے آب کی نسبت به الفاظ استعال کئے۔ " بیو توف محمدی مسیح" اور بیہ بھی لکھا کہ "اگر میں خدا کی زمين بر خدا كا پنيمبرنيس تو پچركو كې مجي نهيس "-اور د ممبر۳۰۹۱ كو تو كللا كھلامقابلے بر آ كھڑا ہوا اور اعلان کما کہ ایک فرشتے 🖈 نے مجھ ہے کہا ہے کہ تو اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا مگویا حفرت اقدیں گی پینگلوئی کے مقابلے میں آپ کی ہلاکت کی پینگلوئی شائع کر دی۔ یہ اس کا مقابلہ جو پہلے اشار تا شروع ہوااور آہستہ آہستہ صراحت کی طرف آ ٹاممیاجلد پھل لے آبااور اس آخری حملے کے بعد جو نکہ وہ مقابل پر آگیاتھا۔ حضرت اقد س مسےموعود نے اس کے خلاف لکستا جموڑ دیا اور ہائٹنظنہ اتّیفیہ مُنتُنظِیمُونَ کے تھم کے مطابق خدائی نصلے کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو مکڑنے میں دھیماہے مگرجب مکڑتاہے تو سخت مکڑتاہے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور وہ یاؤں جن کووہ اس کے متبح پر رکھ کر کچلنا جاہتا تھاا س نے معطل کر دیئے اس کے مسیح پریاؤں رکھنے کی طاقت تواہے کماں مل سکتی تھی ووان یاؤں کو زمین پر ر کھنے کے قابل بھی نہ رہایعنی خد ا کاغضب فالج کی شکل میں اس بریا زل ہوا پکھ دن کے بعد ا فاقیہ ہو گیا گردویاہ بعد ۱۹- دممبر کو دو سمرا حملہ ہوا اور اس نے رہی سبی طاقتیں بھی تو ژویں -جب وہ مالکل لاجار ہو گباتو اس نے اپناکام اپنے نائبوں کے سپرد کیااور خودا یک جزیرہ میں جس کی آب و ہوا فالج کیلئے اچھی تھی یو دوباش اختیار کرلی-گمراللہ تعالیٰ کے غضب نے اس کو اب مجمی نہ چھو ڑا اور چاہا کہ جس طرح اس نے اس کے مسیح کو کیڑا کہا تھااس کو کیڑے کی طرح ٹایت کر کے دکھائے اور وہ چزیں جن پر عمنیڈ کرکے اس نے یہ جرأت کی تھی انہیں کے ذریعے اسے زلیل کرے - چنانچہ ایباہوا کہ اس کے بیار ہو کر چلے جانے براس کے مریدوں کے ول میں شک یدا ہوا کہ یہ تواد روں کو دعاہے نہیں بلکہ اپنے حکم ہے اچھاکر تا تھا' یہ خود اپیا کیوں بجار ہو! ا دِ را نہوں نے اس کے بعد اس کے کمروں کی جن میں وہ او رکسی کو جانے نہیں دیتا تھا تلاشی لی تو ۔ لے ڈو کی کا اخبار

اس میں سے شراب کی بہت می ہو تلیں افلیں اور اس کی بیوی اور لؤک نے کو ابن دی کہ وہ چھپ کر خوب شراب ہیا کہ تھا مالا تکہ وہ اپنے مریدوں کو تحتی سے شراب پینے سے روکنا تھا اور اس کی بیوی نے کما فیصب کر خوب شراب پینے سے روکنا تھا اور اس کی بیوی نے کما کہ میں اس کی خت غربت کے ایام میں بھی وفاوا روہی ہوں محراب جھے یہ معلوم کر کے خت افروس ہوا ہے کہ الدار بڑھیا ہے شادی کر نے کا خاطم یہ نیا مسئلہ بیان کرنا شروع کی ہے کہ ایک الدار بڑھیا ہے شادی کر نے کی خاطم میں نیا مسئلہ بیان کرنا شروع کی ہے کہ ایک ہے کہ ایک الدار بڑھیا ہے شادی کر نے کی خاطم میں آئے تھے لوگوں کو کا بہت پہنا ہو اس نے اس بڑھیا کے خطوط جو ڈوئی کے خطول کے جواب میں آئے تھے لوگوں کو کا بہت بہت ہو گا ہوں کہ پاس رہتا تھا اور معلوم ہوا کہ اس نے اس شری کی ٹی فوجوان لڑکیوں کو اس شری کی ٹی وجوان لڑکیوں کو اس نے خطبہ طور پر ایک لاکھ روپیہ غین کرلیا ہے اور رہی بھی فلا ہر ہیں۔ اس پر اس برجاحت کی طرف سے اے ایک تار دیا گیا جس کا افذا یہ ہیں '' تماری فعول ٹرچی' ریا کاری ' خلط بیائی' مبالغہ آمیز کلام' لوگوں کے مال کے ناجائز اس نا اس نا کام اور غصب پر سخت اعتراض کرتی ہے اس واسطے حمیس تمارے عمدے سے معطل استعمال کر ناجائز۔ ' کار خاتا ہے ''۔

ڈو کی ان الزامات کی تردید نہ کرسکا اور آخر سب مرید اس کے تخالف ہو گئے اس نے چاہا کہ خود
اپنے مرید دن کے سامنے آگران کو اپنی طرف ان کل کرے گر سٹیٹن پر سوائے چند لوگوں کے کوئی
اس کے استقبال کو نہ آیا اور کس نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی آخر وہ عدالتوں کی طرف
متوجہ ہوا گر دہاں ہے بھی اس کو قو می فنڈ پر قبضہ نہ طلا اور صرف ایک قلیل گذارہ دیا گیا اور اس
کی صالت ناچاری کی بمان تک پیچ گئی کہ اس کے حیثی نو کر اس کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے
کی صالت ناچاری کی بمان تک پیچ گئی کہ اس کے حیثی نو کر اس کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے
کو دیکھ کر اس کے دوچار ملنے والوں نے جو ابھی تک اس سے ملتے تتے اس مشورہ دیا کہ وہ اپنا
علاج کے منع کر تا تھا اور خود علاج کرا تا ہے - آخر جبکہ اس کے ایک لاکھ سے ذیا وہ مریدوں شن
علاج سے منع کر تا تھا اور خود علاج کرا تا ہے - آخر جبکہ اس کے ایک لاکھ سے ذیا وہ مریدوں شن
سے صرف دوسو کے قریب باتی رہ گئے اور عدالتوں میں بھی ٹاکی ہوئی اور بیاری کی بھی تکلیف
بڑھ گئی تو ان تکالیف کو برداشت نہ کرسگا اور بہاگل ہوگیا اور ایک دن اس کے چند مرید جب اس

کو عظ شنے کیلئے محے توانسوں نے ویکھا کہ اس کے تمام جم پر پٹیاں بند ھی ہوئی ہیں۔اس نے ان ہے کہا کہ اس کانام جبری ہے اور وہ ماری رات شیطان ہے لڑتارہا ہے اور اس جنگ ہیں اس کا جر نیل مارا کیا ہے اور وہ خود بھی زخمی ہوگیا ہے اس پر ان لوگوں کو یقین ہوگیا کہ یہ محض بالکل پاگل ہوگیا ہے اور وہ بھی اس کو چھو ڑگئے اور حضرت اقد س کے یہ الفاظ کہ وہ "میرے دیکھتے ویکھتے بڑی حسرت اور و کھ کے ساتھ اس ونیائے فائی کو چھو ڈرے گا" آٹھ مارچ ۱۹۰۴ء کو پورے ہوگے لیخن ڈوئی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس دنیائے کوچ کرگیا۔اس کی موت کے وقت اس کے پاس صرف چار آدی تنے اور اس کی بو ٹمی کل تمیں روپے کے قریب تھی۔

اس این مرک چار ادبی ہے اوراس می پوچی مل سی روپے کے فریب ہی۔

اے بادشاہ! اس سے بڑھ کر حسرت اوران سے بڑھ کرد کھی کا کیا کوئی اور موت ہو سکتی ہے ؟ بیشینا

یہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے اورانل مغرب کے لئے کھلا کھلانشان - چنانچہ بہت سے اخبارات نے

اس امر کو تشایم کیا کہ حضرت اقد س کی میشگوئی پوری ہوئی ہے اور وہ ایسا کرنے پر مجبور تتے ۔

مثال کے طور پر میں چند اخبارات کے نام کھ دیتا ہوں - ڈوٹول گزئ مثال کے طور پر میں چند اخبارات کے نام کھ دیتا ہوں - ڈوٹول گزئ (Dunville Gazette) امریکین اخباراس واقعہ کا ذکر کرکے کلھتا ہے ۔"اگر احمد اور ان کے بیرواس میشکوئی کے جو چند ماہ ہوئے پوری ہوگئ ہے نمایت صحت کے ساتھ پور اہونے پر لخر کرس توان برکوئی الزام نہیں " کے جون ۳۵ م

ا مریکہ کا اخبار ٹرتئے سکر۔ (۱۵- جون ۱۹۰۴ء) لکھتا ہے:" فلا ہری واقعات چیلنج کرنے والے کے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کے خلاف تنے گھروہ جیت گیا"۔ لینی حضرت اقد س گی عمرڈ وئی سے زیادہ تھی اوروہ آپ کے مقابلہ میں جو ان تھا۔

پوسٹن ا مریکہ کا خبار ہیرلڈ۔ (۲۳- جون ۱۹۰۳ء) لکھتا ہے: "ڈوئی کی موت کے بعد ہندوستانی نبی کی شرت بہت بلند ہوگئی ہے کیو نکہ کیا ہید بچ نہیں کہ انہوں نے ڈوئی کی موت کی پیشکوئی کی تھی کہ بید ان کی لینی مسیح کی زندگی میں واقع ہوگی اور بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ اس کی موت ہوگی 'ڈوئی کی عمر پنینے سال کی تھی اور پیشکوئی کرنے والے کی چچپترسال کی "۔

ان چند اقتباسات سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس مینگلوئی کا اثر مسیحی بلکہ دہر میر اخبارات کے ایڈ عٹروں کے دل پر بھی نمایت گھرا پڑا تھااوروہ اس کے حیرت انگیز سانگے سے ایسے متاثر ہوگئے تھے کہ اس اثر کو اخباروں میں ظاہر کرنے سے بھی نہ جھیجکے۔ پس میہ بات بالکل بھتی ہے کہ جب مغربی ممالک کے باشندوں کے سامنے یہ نشان پورے زور سے چیش کیا گیا تو اپنے بیسیوں ہم نہ ہب اخبار نوبیوں کی گوائی کی موجود گی ہیں دہ اس کی صداقت کا افکار نسیں کر سکیں گے اور اس ا مرکے تعلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اسلام ہی سچانہ ہب ہے۔اس ہیں داخل ہوئے بغیر انسان نجات نہیں پاسکا اوراپنے پرانے خیالات اور عقائد ترک کرکے دہ لوگ اسلام کے تعل کرنے اور آنخضرت ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور مسح موجود علیہ السلام پر ایمان لانے ہیں ورافخ نہیں کریں گے بلکہ اس کے آٹار ابھی سے شروع ہوگئے ہیں اور امریکہ ہیں اس وقت دوسوسے زیادہ لوگ احمدی ہو بھی ہیں۔

# پانچوس پیشکوئی

## کیکمرام کے متعلق آپ کی پیٹھوئی جواہلِ ہند کیلئے ججت بی

اب میں آپ کی ان پینگلو ئیوں میں سے ایک پینگلوئی بیان کر تا ہوں جو اہل ہند پر صداقت اسلام ظاہر کرنے کیلئے کی مٹی تھیں اور جنہوں نے اپنے وقت پر پوری ہو کرلا کھوں آ دمیوں کے دل ہلا دیتے اور اسلام کی صداقت کا ان کو دل ہی دل میں قائل کر دیا اور بیسیوں آ دمی ظاہر میں اسلام اور برابراسلام لارہے ہیں۔

اس ویکلوئی کی تفسیل میں ہے کہ چالیس پچاس ممال سے ہندوؤں کا ایک فرقہ نگلاہے ہے آریہ ساج کتے ہیں اس فرقے فرقہ نگلاہے ہے آریہ ساج کتے ہیں اس فرقے نے موجودہ زمانے ہیں اسلام کی حالت خراب و کید کر سا ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہندو بنایا جائے اور اس غرض کیلئے ہیشہ اس کے نہ ہمی لیڈر اسلام کے خال خوال کئے ہیں۔ ان لیڈروں ہیں ہے سب سے زیادہ گندہ دہمن اور اعتراض کرنے والا ایک محتم کی کیم رام نامی تھا۔ حضرت اقد میں علیہ السلام نے اس کے ساتھ بہت رفعہ گفتگو کی اور اسے اسلام کی صدافت کا قائل کیا محروہ اپنی ضد میں بڑھتا گیا اور ایسے ایسے گندے ترجے قرآن کریم کی آیا ہے کے شائع کر تاربا کہ ان کو پڑھنا بھی ایک شریف آدی کیلئے مشکل ہے۔ اس فخص کے نزدیک کویا سب سے گرا فخص دنیا ہیں وہ تھاجو تمام ارنی کا جائم محتمل ہے۔ اس فخص کے نزدیک کویا سب سے گرا فخص دنیا ہیں وہ تھاجو تمام ارنی کا بائع مشکل ہے۔ اس فخص کے نزدیک کویا سب سے گرا فخص دنیا ہیں وہ تھاجو تمام ارنی کا دار سب سے تعرب علوم کی مخزن ہے محمر سورج کی

روشنی ایک بہار آگو کی بیٹائی کو صدمہ ہی پہنچاتی ہے میں حال اس کا تھا- جس طُول کِکڑا ہیہ مخص رسول کریم لاکھا 🕏 کی نسبت بد کوئی میں پڑھتا ہی چلا گیا اور حضرت اقد س علیہ العلاٰۃ والسلام کی نسبت ہمی شخصے کر آاور کمتا رہا کہ جمچھے کوئی نشان کیوں نہیں و کھاتے تو آخر حضرت اقدس عليه العللوة والسلام نے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اور آپ کو پتایا كياكه اس كے لئے يه نشان ہے كه يہ جلد بلاك كياجائے گانس ويتكو كى كے شائع كرنے سے يمل آپ ؓ نے لیکمرام سے دریافت کیا کہ اگر اس پرینگلوٹی کے شائع کرنے سے اس کو رنج منعے تو اس کو ظاہر نہ کیاجائے مگراس نے اس کے جواب میں لکھا کہ مجھے آپ کی پینٹکو ئیوں ہے پچھے خوف نیں ہے آپ بیٹ میکوئی شائع کریں۔ محرجو تک میکلوئی میں وقت کی تعبین نہ تھی اور لیکمرام وقت کی نعبین کامطالبہ کر تا تھا آپ ؓ نے اس پیٹکلوئی کے شائع کرنے ہیں اس وقت تک توقف کیاجب تک الله تعالی کی طرف سے وقت معلوم موجائے - آخر الله تعالی کی طرف ہے یہ خبرپاکر کہ ۲۰- فرد ری ۱۸۹۳ء ہے کیکرچے برس کے اند رکیکھرام پر ایک در د ٹاک عذاب آئے گاجس کا نتیجہ موت ہوگا یہ پیشکوئی شائع کردی ساتھ ہی عربی زبان میں سے الهام بھی شالع كيابو ليكمرام ك نبت توايعتى عِجْل جسد له خوارله مسك وعدار ٢١٧ ليني ہیہ محض گوسالہ سامری کی طرح ایک چھڑا ہے جو یو نمی شور مجاتا ہے ورنہ اس میں روحانی زندگی کا کچھ حصہ نہیں اس پر ایک بلاٹازل ہوگی اور عذاب آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھا کہ اب میں تمام فرقہ بائے ندا ہب پر ظاہر کر تاہوں کہ اگر اس محض پرچھے برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے یعنی ۲۰- فروری ۱۸۹۳ء ہے کوئی ایساعذاب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں ہے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اند رائئی جیبت رکھتا ہو تو سمجھو کہ میں خدا کی طرف ہے

اس میشکوئی کے بچھ عرصے کے بعد آپ نے دو سری میشکوئی جس میں اس مخص کی ہلاکت کے متعلق مزید د ضاحت متی شائع کی - اس کے الفاظ بیتھے -

ي وَبُشَّرِينَ وَفَالُ مُبَيِّرًا سَتَعْرِفُ يَوْمَ الْعِيْدُ والْعِيْدُ اَفْرَبُ وَبَشَرِ وَالْعِيْدُ اَفْرَب وَمِنْهَا مَا وَعَدَنِنُ رَبِّنَ وَاسْتَجَابُ دُعَانِنَ فِن رُجُلٍ مُقْسِدٍ عَدُّ وَاللّهِ وَرَسُّولِهِ الْمُسَتَّى لَيكهرام الْعَشَاوِرِي وَالْخَبْرِنِي رَبِّيَ أَتَّهُ وَنَ الْهَالِكِيْنَ اِللَّهُ كَانَ مُسُبَّنَيقَ اللَّهِ وَيُنْكُلُمُ فِنْ شَانِهِ بِكُلِيْتٍ خِيبَعَ قَدَعَوْثُ عَلَيْهِ وَبَشَرِيْنَ رَبِّقَ يَعْوَبُهِ فِنْ سِتِسَنَةٍ اِنَّ هِنْ ذُلِكَ لَا بَٰتِ لِلطَّالِبِيْنَ ٢٠٩ فِي الله تعالى لے مجھے بشارت دی ہے کہ تو ایک ہوم عید دیکھے گااوروہ وو عید کے دن ہے بالکل طاہوا ہو گااور پھر کھا کہ الله تعالیٰ کی طرف ہے جو مجھ مجھ پر فضل ہوئے ہیں ان میں ہے ایک ہے ہے کہ ایک فخص کیکمرام کے متعلق اس لے میری دعا قبول کرلی ہے اور مجھے خبردی ہے کہ وہ ہلاک ہوجائے گاہے مخص رسول کریم اللائے کو گالیاں دیا کر تا تعالیٰ میں نے اس کے خلاف دعائی اور میرے رہ بے ججھے بتایا کہ ہے چے سال کے عرصے میں مرجائے گائی میں طابح اروں کیلئے بہت می نشانیاں ہیں۔

اس کے بعد مزید تشریح معلوم ہوئی اور وہ آپ کی کتاب پر کات الدعا کے ٹامٹل پیج پر اس عنوان کے بیچے شائع کی گئی کہ " لیکھر ام پشاوری کی نسبت ایک اور نیز" اور اس میں بیہ لکھا گئی کہ " آج ۲- اپریل ۱۹۳ مطابق ۱۳۱۳ مطابق ۱۳۱۳ مطابق ۱۳۰۱ میں ایک وسیع مکان میں بیشا ہوا ہوں وقت تھو ڈی می غزوگی کی حالت میں میں موجود ہیں - استے میں ایک فیص توی ہیکل مهیب شکل گویا اس کے چرے سے خون نیکتا ہے میرے سامنے آگر کھڑا ہوگیا میں نے نظرا فیما کردیکھا تو جمعے معلوم ہوا کہ دوا ایک نئی خلقت اور شاکل کا مختص ہے گویا انسان نمیں ملا تک پید اور غلاظ میں سے ہوا کہ دوا ایک بیت دلوں پر طاری تھی اور میں اس کو دیکھا تی تھی اس نے جمع سے پوچھا کہ بیکھر ام کماں ہے؟ اور ایک اور محص کانام لیا کہ وہ کماں ہے تب میں نے اس وقت سمجھا کہ بیا گئی میکھر ام کماں ہے؟ اور ایک اور فیص کانام لیا کہ وہ کماں ہے تب میں نے اس وقت سمجھا کہ بیا محفی کی مزاد تی کیلئے مامور کیا گیا ہے " سامت اس وقت سمجھا کہ بیا محفی کی مزاد تی کیلئے مامور کیا گیا ہے " سامت سرح میں اس وقت سمجھا کہ بیا میکھر ام کماں ما دور دو مرے محفی کی مزاد تی کیلئے مامور کیا گیا ہے " سامت سرح میں اس کا دیکھی کیا ہوئی کیا ہوئی کیلئے مامور کیا گیا ہے " سامت سرح میں اس کا دیکھی کیا ہوئی کی کی مزاد تی کیلئے مامور کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا گیا ہوئی کیا گیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کی کائی کوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کیا گیا ہوئی کی کیا گیا ہوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کی کوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کی کوئی کیا گیا ہوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی

اور کتاب متعلق اٹینہ کمالات اسلام میں آپ ؒ نے کیکھر ام سے متعلق اپی ایک لظم میں یہ اشعار شائع کئے

الا اے وشمن نادان و بے راہ پترس از رتیج مجرانِ محدٌ الا اے مشکر از شاپ محدٌ ہم از نُورِ نمایانِ محدٌ اللہ اے مشکر از شان است بیابگر ز غلان محسسمد اللہ است بیابگر ز غلان محسسمد اللہ اللہ است بیابگر ز غلان محسسمد اللہ اللہ معسکو تیوں ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف او قات میں خبردی گئی تھی کہ (ا) لیکورام پر کوئی عذاب بڑے سال کے عرصے لیکھرام پر کوئی عذاب بڑے سال کے عرصے میں آئے گا۔ (۳) پیعذاب جی سال کے عرصے میں آئے گا۔ (۵) بیعذاب جی سال کے عرصے کے سال کے حرصے کے سال کے عرصے کے سال کے عرصے کے سال کے حرصے کے سال کے

اس کے قتل کے واقعات کی تفصیل سے بتائی جاتی ہے کہ ایک محنص اس کے پاس آیا جس کی نبست کما جاتا ہے کہ اس کے قتص اس کے پاس آیا جس کی نبست کما جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے خون میکا تھا و دراس نے کیکھرام سے کما کہ وہ مسلمان سے ہندو ہونا چاہتا ہے۔ لیکھرام سے کما کہ وہ مسلمان نمیک کیکھرام سے کما کہ اس کو اپنے پاس رکھنا تحکیک نبس کو اپنے پاس رکھنا تحکیک مقرر کیا جس دن وہ وزخی کیا گیاوہ ہفتے کا دن تھا ور کیکھرام کچھ لکھ دہا تھا اس نے نامعلوم فحض سے کوئی کتاب اٹھا ویسے کیا گیاوہ ہفتے کا دن تھا اور لیکھرام کچھ لکھ دہا تھا فیا ہر کیا کہ گویا وہ کتاب اٹھا کہ لارہا ہے لیکن پاس چنچے تی اس نے لیکھرام کے چیٹ میں مختج میں مختج ہے کہ اس کے لیکھرام کے چیٹ میں جیسا کہ پوست کردیا اور پھراس کوئی مرتبہ تھماکر ہلایا کہ کہ انتزیاں کٹ جائیں اور پھروہ فخض جیسا کہ کیکھرام کے دشتہ داروں کا بیان ہے قائب ہوگیا۔ لیکھرام مکان کی دو مری منزل پر تھا اور اس کے مکان کے دوروازے کہا ساس وقت بہت ہوگیا۔ کیکھرام مکان کی دو مری منزل پر تھا اور اس

تبیں ویٹا کہ وہ مخص پیچے اترا ہے۔ ٹیکمرام کی ہیوی اوراس کی ماں کو بھی بقین تھا کہ وہ گھریش ہی ہے لیکن ای وقت لوگوں کے آگر تلاش کرنے پر وہ مکان میں نمیں ملا اور اللہ تعالی جائے کماں غائب ہوگیاتو ٹیکمرام خت دکھ کے عذاب میں چلاء ہو کراتوار کو جو عین وہی دن تھا کہ آپ کو کشف د کھایا گیاتھا کہ ایک ہیت ناک محض جس کے چرے سے فون ٹیکٹا ہے لیکمرام کا پید پوچھتا ہے مرگیا اور اللہ تعالی کے فرستادے کی صداقت کیلئے ایک نشان ٹھمرا اور ان لوگوں کیلئے جو محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ذات بابر کات کے خلاف گندہ دہائی کرتے ہیں مرجب عرب بیا۔

## چھٹی پیشگوئی

#### شنرادہ دلیپ شکھ کے متعلق پیٹکوئی جو سکھوں کیلئے جُت ہوئی

اب میں ان پیشکو ئیوں میں ہے ایک پیشکوئی بیان کرتا ہوں جو اپنے وقت پر پوری ہوکر مسلموں کیلئے صداقت اسلام اور صداقت سے موعود علیہ السلام کے لئے دیل ہوئی۔ جب بخباب کو امحریزوں نے فتح کیا تو مصالح کم کل کے ماتحت راجہ دلیپ شکو صاحب کو جو وارث تخت بخباب تھے مگرا بھی چھوٹی عمر کے تھے امگر یز وایت لے گئے وہ وہیں رہ اور ان کو واپس آنے کا بازت نہیں دی گئی بمال تک کہ بخباب پرا محریزی بقضہ پوری طرح ہوگیا غدر کے بعد دبلی کی عکومت بھی مث گئی اور کی فتم کا خطرہ نہ رہا اس وقت راجہ دلیپ شکو صاحب بماور نے بخباب آنے کا ارادہ کیا اور کی فتم کا خطرہ نہ رہا اس وقت راجہ دلیپ شکو صاحب بماور نے بخباب آنے کا ارادہ کیا اور عام طور پر مشہور ہوگیا کہ وہ آنے والے ہیں۔ حضرت اقد س محوالم المانیا کیا گیا کہ وہ اس کے متعلق اطلاع دیدی اور ایک اشتمار میں اشار خاکلہ دیا کہ ایک خصوصاً ہندووں کو اس کے متعلق اطلاع دیدی اور ایک اشتمار میں اشار خاکلہ دیا کہ ایک نوار دو ہندو ستان آنے ہیں۔ وی دیتے جائیں کے بلکہ یہ خبر خوب کرم تھی کہ عنقریب وہ ہندو ستان آنے نے روک و بیک ور خنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ شکو صاحب بندوستان چنجے والے ہیں محرائی عرصے میں کو رخنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ شکو صاحب بندوستان چنجے والے ہیں محرائی عرصے میں کو رخنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ شکو صاحب بندوستان چنجے والے ہیں محرائی عرصے میں کو رخنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ شکو صاحب بندوستان چنجے والے ہیں محرائی عرصے میں کو رخنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ شکو صاحب

کاہند وستان ہیں آنا مغادِ مکومت کے خلاف ہوگا کیو تکہ جوں جون ان کے آنے کی خر تھیلتی جاتی متحق میں جاتی جاتی ہوگئی جاتی متحق میں ہو اپنا ہو تاجا تھا اور ڈر تھا کہ ان کے آنے پر کوئی فساد ہو جائے۔ آخر عدن تک بینچنے کے بعد وہ روک دیے گئے اور میہ روک دیئے جانے کی خبر اس وقت معلوم ہوئی جبکہ لوگ میں سمجھ بچکے شح کہ اب وہ چند ہی روز ہیں واضل ہندوستان ہوا اس وقت معلوم ہوئی جبکہ لوگ میں سمجھ بچکے شح کہ اب وہ چند ہی روز ہیں واضل ہندوستان ہوا گؤوں کے دلوں کو اس وقت پڑھ لیتا ہے جب وہ خودا پنے خوالے تارہ جب وہ خودا پنے خوالے دان سالہ علی ہوئے۔ دو خودا پنے خوالے سالہ سے دو تقد نہیں ہوئے۔

## ساتویں پیشکوئی

#### طاعون کی پیشکوئی جس سے ثابت کیاگیا کہ اللہ تعالیٰ تمام ہاریک ورباریک اسباب کامالک ہے

جب رسول کریم الفلطینی کی پیشکوئی کے مطابق رمضان کی تیرہ تاریخ کو چاند گرین اور اٹھا کیں ۲۸ تاریخ کو سورج گرین ہوا تواس وقت حضرت اقدس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اگر

فَلَّمَّا طَغَى الْفَسُقُ الْمُبِيدُ بِسَيْلِهِ

فَإِنَّ هَلَاكَ النَّاسِ عِنْدَ أُولِي النُّهٰي

نوگوں نے اس نشان سے فائدہ نہ اٹھایا اور بھتے تیول نہ کیا تو ان پر ایک عام عذاب نازل ہوگا۔ چانچہ آپ کے اپنے الفاظ بہ بین: و حَاصِلُ الْکُلامَ اَنَّ الْکُسُوفَ وَالْحَسُوفَ الْتَانِ مُخَوِّفَتَانِ وَاذَا اَجْتَمَا فَهُو لَهُذِيْلًا شَدِيدُ مِنَ الرَّحْمِنِ وَاشِارُةٌ اِلْی اَنَّ الْعَذَاب فَدْتَعَرَّرُو اُکِدُ مِنَ اللَّهِ لِاَ هُولِ الْکُدُوانِ - 2000

یعیٰ کموف و خسوف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دو ڈرانے دالے نشان میں اور جب اس طرح جمع ہو جائیں جس طرح اب جمع ہوئے ہیں تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے بطور تنبیہ اور اس بات کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ عذاب مقرر ہو چکا ہے ان لوگوں کیلئے جو سرکتی ہے بازنہ آویں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پینگلوئی کے پوراکرنے کیلئے آب کے دل میں تحریک ک کہ آپ "ایک وباء کیلئے دعاکریں چنانچہ آپ اپنے ایک عربی تصیدے میں جو ۱۸۹۳ء میں چھپا ہے فرماتے ہیں

تَمَنَّيْتُ لَوْ كَانَ الْوَبَاءُ الْمُنَبِرِ آحَتُ وَاولَى مِنْ ضَلَالٍ يُدَمِّرُكُمُ

یعنی جب بلاک کردیے والا فت ایک طوفان کی طرح بڑھ گیاتو میں نے اللہ تعالی سے چاہا کہ کا ش ایک وہاء پڑے جو لوگوں کو بلاک کردے کو تکہ عقلندوں کے نزدیک لوگوں کا مرجانا اس سے زیادہ پندیدہ اور عمدہ سمجھاجا تا ہے کہ وہ تیاہ کردیے والی گمراہی میں جتماء ہوجائیں۔

اس کے بعد ۱۸۹۵ء میں آپ نے آپی کتاب سراج منیر میں لکھا کہ اس عاجز کو المهام ہوا ہے ہو جائیں۔

ہے کیا کہ سینیخ النکونی عَدد کو انکا کے 27 سینی اسے خلقت کیلئے مسج ہماری متعدد تیار ہوں کیلئے تو جر کر پھر فرما تے ہیں۔ "دیکھوں سے کن زانے کی خبریں ہیں اور نہ معلوم کس وقت پوری ہوں کی ایک ایک ووقت ہے جو دعا ہے مرتبے ہیں اور دو سراوہ وقت آتا ہے کہ دعا ہے ذیدہ ہوں گی ایک میں پڑی تھی اور اور سراوہ وقت آتا ہے کہ دعا ہے ذیدہ ہوں گی ایک سال رہ کر رک گئی تھی اور لوگ خوش تھے کہ ذاکھوں سرف بمبئی میں پڑی تھی اور ایک سال رہ کر رک گئی تھی اور لوگ خوش تھے کہ ذاکھوں نے اس کے پھیلئے کو روک دیا ہے گھر اللہ تعالی کی طرف سے اطلاعیں اس کے برطاف کہ رہی تھیں جبکہ لوگ اس مرض کے حیا کو ایک میں سے مرض نمایت ایک مارض تا جانے کو کہ مونی معلوم ہوتی ایک میں بیا مرف کے مطاف کو ایک مونی ایک بھی بیا ہوئی معلوم ہوتی تھی بیل طور رہایا جاتا تھا باتی کی طاقہ جمونی میں بلا مون ایک دو گاؤں میں سے مرض نمایت تھیں طور رہایا باتا تھا باتی کی طاقہ حمون کھیا اور بہنگی کی طاعون بھی بطال ہور کی ہوئی معلوم ہوتی تھی بطال میں بعد مونی معلوم ہوتی تھی بطال میں مونی ایک معلوم ہوتی معلی بطال ہور کی ہوئی معلوم ہوتی میں بطال میں مون ایک دو گاؤں بھی معلوم ہوتی معلی بطال ہور کی معلوم ہوتی معلوم ہوتی معلی بطال ہور کی معلوم ہوتی معلو

متی اس وقت آپ یہ اور اعلان کیا اور اسل میں بتایا کہ ایک مروری امرے جس کے کھنے ہمیرے جو شہر ردی نے بچھے آبادہ کیا ہے اور میں خوب جانیا ہوں کہ جو لوگ روحانیت ہے ہمیرے ہو جس کے جہر میر افر خوب جانیا ہوں کہ جو لوگ روحانیت سے بہ ہمرہ ہیں اس کو نہی اور مختصے ہے دیمیس سے حکم میرا فرض ہے کہ میں اس کو نوع انسان کی ہدر دی کیلئے خاہر کروں اور وہ سے کہ آج جو ۲- فروری ۱۸۹۹ء روزیک شنب ہی سان کی ہوری کھا کہ خوا اتعالی کے طائل بخواب کے مختلف متابات میں سیاہ رنگ کے میں نے نواب میں دیکھا کہ خوا اتعالی کے طائل ہونے کی جو اور خوا کا ک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے بوچھا کہ بیا ہے درخت ہیں؟ تو انسوں نے جو اب ویا کہ سے طاعون کے درخت ہیں جو تو اول سے بوچھا کہ اس نے بیا کہ اس نے کہا کہ آئندہ ہو نو سے میں جو بھی گا اپنے کہا کہ اس کے بیا کہ طاعون کے بارے میں تجھیے گا اس نے اس کا دو تاک نور قابو میں نے دیکھا گا ہے کہا کہ اس کے بیا کہ طاعون کے بارہ میں المام بھی ہوا اور وہ ہے بیا آن اللّه کا بُنیتِر کہا ہمتی ہو تیت کی گا ہم کی وہاء بھی دور نہیں المام بھی ہو گا جب تک دانوں کی وہاء مصبت دور نہ ہو تب تک گا ہم کی وہاء بھی دور نہیں ہو تب تک گا ہم کی وہاء بھی دور نہیں ہوگی۔ ۲۵۔

ای اشتمار کے آخریں چند قار می اشعار بھی کصفے ہیں جو یہ ہیں

گر آل چیزے کہ می بیٹم عزیزال نیز ویدندے

ذریا تو ہہ کردندے چشم زار و خونبارے

خور تابال سے گشت است از بدکاری مردم

زیم طاعوں ہمی آرد ہے تخویف و انذارے

ہ تشویش قیامت ماند ایس تشویش گر بینی

علاجے فیست بمر دفع آل جز حن کردارے

من از بعدردی ات کشم تو خود ہم فکر کن بارے

من از بعدردی ات کشم تو خود ہم فکر کن بارے

خرد از بمرایس روز است اے دانا و ہشارے ۱۸۲۰۔

ان پینگلو ئیوں سے خاہر ہے کہ آپ نے ۱۸۹۳ء سے پہلے ایک خطرناک عذاب اور پھر کھلے لفظوں میں وباء کی پینگلو کی کی اور پچرجب کہ ہندوستان میں طاعون نمو دار ہی ہو کی تھی کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ ہنجاب کی جاہی کی خبرد کی اور آنے والی طاعون کو قیامت کا نمونہ قرار دیا اور فرمایا کہ میہ طاعون اس دقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ لوگ دلول کی اصلاح نہ کرس مجے-

صلاح نہ کریں گے۔

اس کے پعد جو پھی ہواالفاظ اے ادا نہیں کرسکتے 'طاعون کی ابتداء کو بمکن ہے ہوئی تھی
اور قیاس چاہتا تھا کہ وہیں اس کا دورہ خت ہونا چاہئے گروہ تو پیچے رہ گیااور پنجاب بیس طاعون
نے اپنا ڈیرہ لگا گیا اور اس تحقّ ہے جملہ کیا کہ بعض دفعہ ایک ایک ہفتے بیس تمیں تمیں بڑا ر
آدمیوں کی موت ہوئی اور ایک ایک سال بیس کئی گئی لاکھ آدی مرمحے 'مینظروں ڈاکٹر مقرر کئے کے اور بیسیوں تھم کے علاج ذکالے گئے مگر پکھ فاکدہ نہ ہوا ہر سال طاعون مزید شدت اور مختی کے ساتھ تملہ آور ہوئی اور ایک ایک مند میں کہ کی کہ کے ماتھ تمار کو کون مزید شدت اور مختی کے مسابقہ تمار کوئی اور بہت ہے لوگوں کے دلول کے مسابقہ تمار کی گئی کہ ہے ہوا در برااروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمیوں نے اس قبری نشان کو دیکھ کر صدافت کو تبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان لائے اور اس وقت تک طاعون کے ذور شرف کی نہ ہوئی جب تک اللہ تعالیٰ نے اسپنے مامور پر ایمان لائے کہ طاعون چلی تعار مناور وہ کوئی اور دور سے ہوگ کے مام وہ کا اور اس ملک بیل بھی بھی اور دو سرے ممالک میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بناہ میں جلی گئی۔ بناور اس دورہ سرے ممالک میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندوں کو اپنی بناہ میں کے۔ اس مرض کے ابھی بھی اور دود سے ہول کے۔ اس مرض کے ابھی بھی اور دود سرے ممالک میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بناہ میں رکھی۔

رہے۔ میں سے بعد بھی اگر کوئی فوض ضد کرتا ہے تو اس کی صاحت کا اقرار کرائے میں سے بعد بھی اگر کوئی فوض ضد کرتا ہے تو اس کی صاحت نمایت قابل رخم ہے جس کی آئیکسیں ہوں وہ دیکھ سکتا ہے کہ (ا) طاعون کی خبرا یک لمباعرصہ پہلے دی گئی تھی اور کوئی جس کی آئیکسیں بوں وہ دیکھ سکتا ہے کہ (ا) طاعون کی خبرا یک لمباعرصہ پہلے دیا تو استحق - (۲) طاعون کے نمو دار ہونے پر بیہ بتایا گیا تھا کہ بیا عارضی وورہ نمیں ہے بلکہ سال بسال بید بتاری جملہ کرتی چلی بخوا ہے کہ بھی قبل از وقت بتلایا گیا تھا کہ بید بیاری پنجاب میں نمایت شخت ہوگی چنا نچہ بعد کے واقعات نے بتادی کہ بنجاب میں بی بید بیاری سب سے زیادہ پھیلی اور میس سب سے زیادہ پھیلی اور میس سب سے زیادہ تھیلی کی طرف سے اس کا میں نے بتایا کہ اس وقت تک اس کا ذور ختم نہ ہوگا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اس کا علیاج نہ ہوگا اور ایسائی ہوا کہ اس کا دورہ برابر تو سال بحث ہے ہوتا رہا - (۵) آخر میں اللہ علیاج نہ ہوگا اور ایسائی ہوا کہ اس کا دورہ برابر تو سال بحث تے ہوتا رہا - (۵) آخر میں اللہ

تعالی نے خود رحم کرکے اس کے ذور کو تو ژدینے کا وعدہ کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ طاعون چل گئ بخار رہ گیا چنانچہ اس المام کے بعد طاعون کا ذور ٹوٹ کیا اور بخار کا شدید حملہ جناب میں ہوا۔ جس سے قریبا کوئی محمر طال نہیں رہا اور سرکاری رپورٹوں میں تسلیم کیا گیا کہ بخار کا بیہ حملہ غیر معمولی تھا۔

## آٹھویں پیشکوئی

زلزلهٔ عظیمہ کی پیشکوئی جو سب اہلِ نہ اہب پر مجت ہوئی اور جس سے اہت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی گرا ئیوں پر بھی ولیی ہی حکومت رکھتاہے جیسی کہ اس کی سطح کے اوپر رہنے والی چیزوں پر

اب میں ایک میں گو فاہم کرے والی اس میں گور کیوں میں سے پیش کر اہوں جو اس امر کو فلا ہر کرنے والی بیس کہ اللہ تعالی کا تقرف زمین کے اندر بھی ویسائی ہے جیسا کہ ذمین کے اوپر - یہ میں گلو کی اس زلز لہ عظیمہ کے متعلق ہے جو پنجاب میں ۲۰ - اپریل ۲۰۵۵ء کو آیا اور اس کے ذریعے سے بھی کم اور اور صداقت مسیح موجود کے بیالمام شائع کے بیرووں پر صداقت اسلام اور صداقت مسیح موجود کے بیالمام شائع کئے بیرووں پر صداقت اقد من مسیح موجود کے بیالمام شائع کئے بیرے " زلزلہ کا دھا" " نیکھنٹ الذِ ہار کہ حُرِی آئی اللہ کا دھا" مستقل سکونت کے مکانات بھی تباہ ہو جا کس کے اور عارضی سکونت کے کمی بھی تباہ ہو جا کس کے اور اور ان مستقل سکونت کے کمی بھی تباہ ہو جا کس کے اور ان المات کا اپنے فلا بر لفظوں بیں ہو را ہو نا الباہد دا وقع میں تھا کہ سمجھاگیا شاید اس سے طاعون کی سختی مراد ہو جمراللہ تعالی کے زدیک کچھ اور مقدر تھا ۔ کا گٹڑے کی آئش فشال بہاڑی جو مہ توں کے ساتھ کہ ختی مراد ہو جمراللہ تعالی کے فردیک کچھ اور مقدر تھا ۔ کا گٹڑے کی آئش فشال بہاڑی جو مہ توں

ہدیہ لینے کے موااور کی لائق نمیں سمجی جاتی تھی اور جس کے متعلق علم طبقات الارض کے ماہروں کا خیال تھا کہ ان قرت انصف جاری کا خیار و مالئ کر چگی ہے اور اس سے کسی جابی کا خطرہ نمیس رہاہے اور جس کے ارد گر دسینکڑوں سال پہلے کے بنے ہوئے بڑے پڑے پڑے لیچی مندر موجود تھے اور ہزاروں آدمی جن کی زیارت کیلئے جاتے رہتے تھے اس ٹا قابل اندیشہ پہاڑی کو صاحبِ قدرت و جروت بستی کی طرف ہے تھم پنچا کہ وہ اپنے اندر ایک نیاجوش پیدا کرے اور اس کے مامور کی معداقت پر گوائی دے۔

الهام میں جیسا کہ اس کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے ایسی جگہ زلر لے کے سب سے زیادہ بہاہ کن ہونے کی خبروی گئی ہے جہاں اپنے مکانات کثرت ہے ہوں جو عارضی سکونت کیلئے ہوں ہو تا ہوں ہو عارضی سکونت کیلئے ہوں اور بھی مکانات کثرت ہے ہوں جو عارضی سکونت کیلئے فوجی باتی ہوتی ہوں ہو قبی اور جو مستقل سکونت کیلئے نہیں ہو تیں۔ یہ نہیں کہا جا سکن کہ الهام کے خبیت الدِ بَارُدِ مُحدِّلُهَا وَ مُعالَّمَ کَالفظ مَفَا کُھانا کہ اللهام باللهِ زور دینے کیلئے نہیں ہو تیں۔ یہ نہیں کہا جا سکن کہ الهام بالا پر زور دینے کیلئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس مصرع میں شاع (حضرت لید یہ بن رہید عامری) نے قافیہ کی بابندی کی وجہ سے لفظ مَحدِّل کو لفظ مَفَام ہے پہلے رکھا ہے کہ تکہ اللہ تعالی کو حضرت لید ملکی مجبوری نہیں تھی۔ دواس کی جگہ کوئی اور عبارت نازل فرما سکن تھا گہا ہو تکہ یہ مصرع اکیلا ہی المام کیا تھا ہے کہ تکہ یہ مصرع کے ساتھ چہاں نہیں تھا کہ اس کے فاضیہ کی رعایت یہ نظر ہوتی وہ اس کی الفاظ کو آگر چھی کو کہ اس کے فاضیہ کی رعایت یہ نظر ہوتی وہ اور رکھ کے کہ زلزلہ ایک ایس بیا الفاظ در حقیقت اس بیا جست کی عارضی سکونت کی عمارت تی عمارت میں بی ناورہ ہوتی ہوں ہوتی ہیں۔ ایس بیا عمارے الیک عمارت میں عمارت میں عمارت میں مکانات میں ہے کہ ایک میں زلزلے کے آن کی خبروی گئی تھی۔ جس بی بیا ہیں میں زیادہ ہوتی تھی۔ بیس ایسے می مقال میں ہے کہ کہ کی کہ ہوں اور زیارت گاہوں میں بی زیادہ ہوتی تھی۔ بیس ایسے می مقال میں سے کی ایک میں زلزلے کے آن کی خبروی گئی تھی۔

ین المامات کے شائع کرنے کے ایک عرصہ بعد جبکہ کمی کو وہم و گمان بھی نہ تھاکا تحڑے کی خاصوش آتر فیضاں بھی نہ تھاکا تحڑے کی خاصوش آتر فیضاں بہاڑی جبنیش میں آئی اور ۲۰- اپریل ۲۰۰۵ء کی صبح کے وقت جبکہ لوگ نمازوں سے فارغ ہوئے ہی تتے اس نے سینکڑوں میل تک زشین کو ہلا دیا کا گلزہ اور اس کے مندراوراس کی مرائیس برباد ہو شکیس آٹھ میل پر وحرمسالہ کی چھاؤٹی تھی اس کی بیرکیس زشین کے ساتھ مل محرکزوں کی سکونت کیلئے تھیں اینٹ

ے اینٹ نیج گئی۔ ڈلوزی اور ، نکلوہ کی جماؤنیوں کی عمار تیں بھی مکڑے کلڑے ہو کئیں۔ دیگر شہروں اور دیسات کو بھی حضہ صدمہ پہنچا اور ہیں ہزار آدی اس ڈلڑ لے سے موت کا شکار ہوئے۔ طبقات الارض کے ماہر حیران رہ گئے کہ اس ذلز لے کا کیاباعث تعامروہ کیا جائے تتے کہ اس زلز لے کا باعث حضرت میچ موعود کی محکز یب تھی اور اس کی فرض لوگوں کو اس کے دعوے کی طرف قوجہ دلائی تھی۔ وہ اس کا باعث زمین کے نیچ حلاش کر رہے تھے مگرور حقیقت اس کا باعث زمین کے نیچ حلاش کر رہے تھے مگرور حقیقت اس کا باعث زمین کے اور تھا اور کا گڑھے کی خاموش شگرہ آتش فشاں پہاڑی اپنے رہ کا تھم پر را کر رہی تھی اس زلز لے کے علاوہ آپ نے اور بہت سے زلزلوں کی خبردی جو اپنے دقت پر اور اردی خبردی جو اپنے دقت پر آگر در بھی آئیں ہے۔

## نویں پیشکو ئی

جنگ عظیم کی پیشکوئی جوسب دنیا کیا مجت ہوئی اور جس سے فابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جمادات ونیا تات پر حکومت رکھتا ہے ای طرح ان لوگوں کے دلوں پر بھی جو حکومت کے نشہ میں پو رہو کرایے آپ کو خدا تعالیٰ کی خدائی ہے باہر سجھتے ہیں

نوس مثال میں ان میشکو ئیوں میں سے نتخب کر تا ہوں جو ساری دنیا کیلئے مجت ہوئی اور جس سے بنت کر تا ہوں جو ساری دنیا کیلئے مجت ہوئی اور جس سے بین جس طرح کر ارباب حکومت کے دل بھی ہیں جس طرح کر تا ہے جس طرح اور میں جس طرح اور تکوقت ہے دوران کر تا ہے جس طرح اور تکافی تحق ہیں جس مطرح اور تکافی سے بین ہیں اس جنگ عظیم کی خبردی گئی تحق جس سے بین میں اس جنگ عظیم کی خبردی گئی تحق جس کر گئی تحق ہیں ہوا گئے جند سال دنیا کے ہرگوشہ کو جران در پیشان کر رکھا تھا اور لوگوں کے حواس پر اگذہ کر دیے تحق اور اب بھی اس کا اثر پوری طرح زاکل خمیں ہوا بلکہ کمیں نہ کمیں ہے اس کی آگ کے خطر مرزکال ہی لیتا ہے۔

امل الفاظ جن میں اس جگک کی خبروی گئی تھی ایک زلزلہ عظیمہ کی خبروسیتے تھے 'کیکن جو علا مات اس کی بتائی گئی تھیں وہ طاہر کرتی تھیں کہ زلز لے کے سوا یہ کوئی اور مصیبت ہے اور دو سرے الهامات بھی اسی خیال کی تاکید کرتے تھے چنانچہ وہ الهامات جن میں اس جنگ کی خبروی مٹی تھی یہ بین:

ترجمہ - آیامت کا نمونہ زلزلہ - اپنی جانوں کو پہاؤ' میں تیری خاطرنازل ہوا - ہم تیری خاطر بحث ہے جہ تیری خاطر بحث ہے تیں جائیں ہوا - ہم تیری خاطر بحث ہے ہے نام اس کو مندم کردیں گے تو کمہ دے میرے پاس ایک گوائی اللہ کی طرف ہے ہے کیا تم ایمان لاؤ گے - میں نے بنی اسمرائیل کی مصیب دور کردی فرعون اور ہامان اور ان دونوں کے لئکر خلطی پر ہیں - فخ نمایاں - ہماری فقے میں فوجوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا اور اچا کہ آؤں گا ہا اگر ااور زلزلہ آیا - آتش نشان بیا ڈ - اٹل عرب اپنے مغید ہو گا اور اٹل عرب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے ۔ گھروں کو اس طرح اڑ اویا جائے گا جس طرح میراؤکر وہاں ہے مدی گراے ۔

ای زلز کے کی مزید تشریح آپ گے اپنی ایک نظم میں فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہ زلز لہ ایسا تحت ہوگا کہ اس سے انسانوں اور دیمات اور کھیتوں پر جابی آجائے گی 'ایک فخص بحالت بر جنگی اس زلز لے کی زد میں آجائے تو اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ کپڑے بہن سکے۔ مسافروں کو اس سے بحث تنکیف ہوگی اور بعض لوگ اس کے اثر سے دور دور سک بعظتے نکل جائیں گے۔ زمین میں گڑھے پڑ جائیں گے اور خون کی ٹالیاں چلیس گی۔ پہاڑوں کی تدیاں خون سے سرخ ہوجائیں گے۔ تمام دنیا پر یہ آفت آوے گی اور گی انسان برے ہوں خواہ چھوٹے اور

کل حکومتیں اس صدمہ سے کمزور ہو جائیں گی اور خصوصاً زار کی حالت بہت زار ہو جائے گی۔ جانوروں تک پر اس کا اثر پڑے گااور ان کے حواس جاتے رہیں گے اوروہ اپنی بولیاں بھول جائیں گے۔

بیں ۔۔۔
اس کے علاوہ آپ کو الهام ہوا کوشیاں چلتی ہیں تا ہوں کُشیّاں ۲۹۳ ۔ لَکُرا اُٹھارو"۔ ۲۹۵۔
اور یہ بھی آپ ڈ کھاکہ یہ سب پچھ سولہ سال کے عرصہ میں ہوگا' پیلے آپ کو ایک الهام ہوا
تقاجس سے معلوم ہو تا تقاکہ زلزلہ آپ کی زندگی میں آئے گا۔ گر پھرالها آبیہ وعاسکھائی گئی کہ
اے فدا جھے یہ زلزلہ نہ و کھلا۔ چنانچہ البابی ہوا کہ یہ جنگ سولہ سال کے عرصے کے اندر لؤ
ہوئی' لیکن آپ کی زندگی میں نہ ہوئی۔

جیسا کہ بین پیلے لگھ چکا ہوں اس میشکوئی میں زلز لے کالفظ ہے لیکن اس سے مراد جگک عظیم تھی۔ اب میں وہ دلا کل بیان کر تا ہوں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اس میشکوئی میں جنگ عظیم کی بی خبردی گئی تھی(ا) زلز لے کالفظ جنگ کیلئے بھی استعال کیا جا تا ہے بلکہ ہر آفت شدید کیلئے قرآن کریم میں بھی بید لفظ جنگ عظیم کے معنوں میں استعال ہوا ہے ہور قا الزاب میں الشد تعالی فرماتا ہے اِذْ جَائِحُوکُمُ مِیْنَ کُوْوَکُمُ وَیْنَ اَسْمَالُ مِنْدُمُ وَاذْ ذَاَعْتُ الْالْمُولُونُونَ وُلْوَلُولُوا زِلْوَالْاَ الشد تعالی فرماتا ہے اِذْ جَائِحُوکُمُ مِیْنَ کُورِتِ اللّهُ الْطَنْدُونَا۔ کھنالیک اَبْسُلِی اَلْمُولُونُونَ وُلْوَلُوا زِلْوَالاَ الْمُدَائِدَاً۔ اللّه سینی اور کواس وقت کو جب و شمن تمارے اور کی طرف ہے بھی اور تم اللہ کی طرف ہے بھی حملہ آور ہوا تھا' آئے تھیں پھر گئی تھیں اور دول طبق میں آئے تھے اور تم اللہ اور وہ ایک خت آفت میں جنگ کیلئے استعال ہوا ہے تو پیشکوئی کے الفاظ ہم آفت پر ہوا جاسکا ہے اور قرآن کریم میں جنگ کیلئے استعال ہوا ہے تو پیشکوئی کے الفاظ متحمل ہیں' اگر اس

(۲) جب حضرت مسیح موعود علیه العلوة والسلام نے اس پینگلو ئی کو شائع کیا تواس وقت بیہ نوٹ بھی کو شائع کیا تواس وقت بیہ نوٹ بھی کل میں کہ سے کہ بیہ معمولی زلزلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور شدید آفت ہوجو قیامت کا نظارہ و کھاوے جس کی نظیر بھی اس زمانے نے نہ دیکھی ہوانوں اور عمارتوں پر سخت جائی آوے "۔ <sup>842</sup>۔

یں قبل از وقت ملم کاؤہن مجی اس طرف کیا تھاکہ عجب نہیں کہ زلز لے سے مراد کوئی

اور معیبت ہواور کو خانفین نے اس امریر خاص زور دیا کہ آپ زلز لے کے لفظ کے پکھ اور معنے نہ قرار دیں مگر آپ ٹے متواتر ان کے اعتراضات کے جواب میں یمی لکھا کہ جبکہ النی محاورات میں اختلاف معانی پایا جاتا ہے تو میں اس لفظ کو ایک معنے میں حصر ممیں کر سکا۔ چینگلوئی کی عظمت یہ ہے کہ وہ بہت می الی نشانیاں بتاتی ہے جن کا قبل از وقت بتانا انسان کا کام ممیں۔ پھروہ وقت بھی بتاتی ہے جس کے اندروہ واقع ہوگا اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس واقعہ کی نظریملے زبانے میں میں ہے گہ

(٣) خود ميكلوني كے الفاظ بتا رہے إس كه اس سے مراد زلزله نبيس موسكا بلكه كوئي مصیبت مراد ہے کیونکہ (۱) پیشکوئی میں بتایا گیاہے کہ وہ زلزلہ ساری دنیا پر آئے گااور زلازل زمنی ب دنیا پر ایک دقت میں نہیں آتے ' بلکہ کلروں کلروں پر آتے ہیں (۲) میشکوئی ہے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ زلزلے کی گھڑی مسافروں پر سخت ہوگی اور وہ راستہ بھول جائیں گے اور زلزلے کا اثر مسافروں پر بچھے بھی نہیں ہو تا۔ زلزلہ ان لوگوں کیلیے خطرتاک ہو تا ہے جو گھروں اور شہوں میں رہنے والے ہوں- وہ مصیبت جس ہے مسافر کو راستہ بھول جائے اوروہ کہیں کا کہیں مارا مارا پھرے جنگ ہی ہوتی ہے کیونکہ جنگی لائنوں کو چیرکروہ یا ہرجانہیں سکتا اوراد ھر اد هر بھا گا بھاگا بھرتا ہے (۳) پیشکو کی سے معلوم ہو تا ہے کہ اس زلز لے کا اثر کھیتوں اور باغوں یر بھی ہو گااور زلازل ارضی کااٹر کھیتوں اور باغوں پر نسیں ہو تاہے - کھیتوں اور باغوں پر جنگ کای اثر ہوتا ہے کیونکہ دونوں طرف کی تو یوں سے وہ بالکل برباد ہوجاتے ہیں اور مجھی ایساہو تا ہے کہ جنگی فوا کد کو مد نظرر کھ کر کھیت اور باغات کاٹ دیئے جاتے ہیں (۴) پیشکو کی سے معلوم ہو تاہے کہ ہرندوں پر بھی اس زلز لے کا اثر شدید طور پر ہو گااوروہ ابنی پولیاں بھول جائیں گے اور ان کے حواس اُ ژ جائیں گے - بیہا تر بھی ظاہری زلز لے کا نہیں ہو تا کیو تکہ تھو ژی دہر اس کی حرکت رہتی ہے اور اگر پر ندے ہوا میں اُ ژ جا کمیں توان کواس کااحساس بھی نہیں ہو تا 'گر جنگ میں یہ بات یائی جاتی ہے کہ بوجہ رات اور دن کی گولہ باری اور و رختوں کے کث جانے کے جانور ایسے علاقوں میں سے قریباً مفقود ہو جاتے ہیں اور ان کے حواس اُ رُجاتے ہیں (۵) زلز کے کے المات میں ایک فقرہ کھنٹ کئن کہنتی اسر آئیل ہے۔جس کے یہ معنے ہیں کہ میں نے بیٰ امر؛ کیل کو شرہے بیالیا' ظاہری زلز لے ہے اس ا مرکاکوئی تعلق نہیں اس لئے ان الهامات ہے کوئی ایبای واقعہ مراد تھاجس ہے بنی اسرائیل کوفائدہ بنچے گااور یہ میں آگے بیان

کروں گا کہ یہ بھی جنگ عظیم کی علامت متنی جو بو رہی ہوئی 'میں یہ بھی ہتاؤں گا کہ اس میشکو ئی کا ذكر قرآن كريم ميں بھى ہے-(١) الفاظ الهام سے معلوم ہو تاہے كه يہ جنگ ہے كيو نك زلزلے کے المامات میں بتایا کمیاہے کہ فرعون وہامان اور اکٹے لککر غلعی بریتے اور یہ معلوم ہو تاہے کہ جر من قیصر کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قائم متا ہا تھا۔ جس طرح فرعون ا بی نبت کمتانقا که اَناریکیمُ اُلاَعْلیٰ ۲۹۸ اوراس کاوزیرشاه آسٹریا مرادہے جوایی ہت کنی نہیں رکھتا تھا بلکہ جرمن وارلارڈ کے حکم اوراشارے پر چلتا تھا۔ اگر زلزلے ہے فلاہری زلزلہ مرادلیں توانی فازعون و هامان و جُنُود هُماكانُوْا خَاطِیْن كے معنے كرنے مشكل ہو جاتے میں - (2) زلزلے کے ان الهاموں کے ساتھ اِنتِی مَعُ الاَفْوَاج اَنبِکَ بَغْنَةٌ كاالمام مجى یار بار ہوا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ کمی جنگ عی کی طرف اشارہ ہے - (۸) الهامات سے معلوم ہو تا ہے کہ آتش فشاں بہاڑ پھوٹے گاوراس کے ساتھ عرب کی مصلحتیں وابستہ ہوں گ ا دروہ گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور ریہ مضمون ظاہری زلز لے ہر ہر گزچسیاں نہیں ہو سکتا اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ آتش فشاں سے مرادوہ طبائع کا مخفی جوش ہے جو کسی واقعہ کی وجہ ہے اُبل پڑے گا اور اس وقت عرب بھی دیکھیں گے کہ خاموش رہتا ان کے مصالح کے خلاف ہے اور وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا ئیں کے ۱۹)المانات میں بتایا گیاہے کہ اس دن باد شاہت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی 'اس ہے بھی معلوم ہو تا ہے کہ حکومتیں کمزور ہو جائمیں گی اور اللہ تعالی اپنی حکومت زور دار نشانوں ہے قائم کرے گا-(۱۰) ایک الهام پیر ہے کہ بما ڈگر ااور ذلزلہ آیا اور پیربات بیجے تک جانتے ہیں کہ طعی زلازل بیا ڈگرنے کے نتیج میں نہیں پیدا ہوتے بلکہ زلزلوں کے سبب سے بیا ڈگرتے ہیں-پس معلوم ہوا کہ بیاڑ گرنے اور زلزلہ آنے ہے طبعی زلزلہ مراد نہیں بلکہ استعار ہ کچھے اور مراد ہے اور وہ یمی کہ کوئی بڑی مصیبت آئے گی جس کے متیج میں دنیامیں زلزلہ آئے گا اور لوگ ایک دو سرے ہے جنگ کرنے لگیں گے۔

(۳) چوتھا ثبوت اس بات کا کہ زلز لے سے مراد کوئی اور آفت تھی ہیں ہے کہ انہیں دنوں کے دو سرے الهابات بھی ایک جنگ عظیم کی طرف اشارہ کرتے تھے چیے یہ الهام کہ "لنگرا ٹھا دو" لینی ہرقوم اپنچ بیڑوں کو تھم دے گی کہ وہ ہروتت سمند رمیں جانے کیلئے تیار رہیں اور اس طرح یہ الهام کہ "کچشیاں چلتی ہیں ہمول گفتیاں" لینی کڑت سے جماز اد حرسے او حراور اوحر ے او حریکریں کے اور جری جگ کاموقع اللش کریں گے۔

یہ بات ابت کردیے کے بعد کہ اس میسکوئی میں زلز لے سے مراد جنگ مظیم ہے جو چھیلے دنوں ہوئی ہے اب میں اس میشکوئی کے مختلف اجزاء کے متعلق بیان کرنا جاہتا ہوں کہ وہ کس طرح یورے ہوئے سب سے پہلے تو یہ دیکنا چاہئے کہ اس میشکوئی میں یہ بتایا کمیا تھا کہ اس کی ابتداءاس طرح ہوگی کہ کوئی مصیبت نازل ہوگی اور اس کے نتیج میں تمام دنیامر زلزلہ آئے گا چنانچہ ای طرح اس جنگ کی ابتداء ہوئی۔ آسریا ' بنگری کے شنزادے اور بیکم کے تمل کی مصیبت اس جنگ کے چیٹرنے کا باعث ہوئی نہ کہ 'دول کے سامی اختلافات' دو سری بات اس پیشکو کی میں یہ ہمائی گئی تھی کہ اس آفت عظیمہ کا اثر ساری دنیا پر ہوگا' چنانچہ میہ بات نمایت روز روشن کی طرح یوری ہوئی۔اس سے پہلے ایک بھی مصیبت الی نہیں آئی جس کا اثر اس وسعت کے ساتھ ساری دنیا پر پڑا ہو' پورپ تو خود اس جنگ کا مرکز ہی تھا ایٹیا بھی اس بیر ، ملوث ہوا' چین میں جنگ ہوئی' جایان جنگ میں شریک ہوا' ہندوستان اس جنگ میں شامل ہوا اور جرمن جہازنے ہندوستانی ساحلوں پر مملہ کیا' ایران میں انگریزی فوجوں کی ترکوں ہے جنگ ہوئی اور جرمن تنعل کے ساتھ ابرانیوں کافساد ہوا' عراق' شام' فلسطین' سائبیریا میں جنك موئى افريقه مين بمي جارول كونول يرجنك موئى عنولى علاقے مين ساؤتھ افريقه كى حکومت نے جرمن دیسٹ افریقہ پر حملہ کیااور خود جنولی افریقہ میں بغاوت ہوئی 'مشرقی افریقہ میں جر من نو آبادی میں جنگ ہوئی 'مغربی ساحل پر کیمران میں جنگ ہوئی' مغربی ساحل پر نسر سویز اور مصر کی مرحد ہلحقہ طرابلس پر جنگ ہوئی 'آسٹر پلیشیا کے علاقے میں جرمن جہاز نے حملہ کیا اور آخر پکڑا گیا اور نیو گا نتا ہیں جنگ ہوئی 'ا مریکہ کے ساحل پر انگریزی اور جرمن بیژون میں جنگ ہوئی اور کینٹر ااور ریاستہائے متحدہ جنگ میں شامل ہوئیں اور جنوبی ا مریکہ کی مختلف رہاستوں نے بھی جرمن کے خلاف اعلان جنگ کما' غرض دنیا کا کوئی علاقہ نہیں جو اس جنگ کے اثر ہے محفوظ رماہو۔

ایک علامت بہ بنائی تنی تھی کہ بہاڑا ورشمراُ ڑائے جائیں گے اور کھیت برباد ہوں مے سو ایسای ہوا ، بیسیوں بہاڑیاں کڑت کولہ باری اور سرگلوں کے لگانے سے بالکل مث تئیں اور بہت سے شهر برباد ہو گئے حتیٰ کہ اربوں روپیہ جرمن کوان کی دوبارہ آبادی کیلئے ویٹا پڑا ہے اور اب تک اس غرض کیلئے وہ تاوان اواکر رہاہے اور کھیتوں اور باغوں کاجو نقصان ہواہے ان کی تو کچھ صدی نئیں ری - جس ملک کی فوج آ گے بڑھی اس نے وو سرے ملک سے کھیت اور شهر اُجاڑ دینے اور سبزے کانام ونشان ہاتی نہ چھوڑااور چو تک نہزاروں میل پر توپ خانے کا پھیلاؤ تھا۔ اس سے بھی اس قدر نقصان ہوا جس کاائد ازہ نئیں کیاجا سکا۔

ا یک علامت بیہ بتائی مٹی تھی کہ جانو روں کے ہوش وحواس اُ ژجا کیں مے سوالیابی ہوا جن علاقو میں جنگ ہو رہی تھی وہاں کے جانو رحواس یافتہ ہو کرنیست وناپو دہو گئے۔

ایک علامت بیہ بنائی گئی تھی کہ زیمن اُلٹ کپٹ ہو جائے گئ ، چنانچہ فرانس ' سرویا اور روس کے علاقوں میں گولہ باری کی کثرت سے بعض جگداس قدر بڑے بڑے گڑھے کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔اورای طرح خند قوں کی جگ کے طریق پر زور دینے کی وجہ سے ملک کا ہر حصہ کھڈ گیااور ایسا ہوا کہ ان علاقوں کو دیکھ کریہ نمیس معلوم ہو تا تھا کہ یہ علاقہ بھی آباد تھا بلکہ ایسامعلوم ہو تا تھا کہ بھٹوں کانے ختم ہونے والاسلمہ سے پیاڑی فی عارس ہیں۔

ا یک بید علامت بتائی گئی تھی کہ ندایوں کے پائی خون سے سرخ ہو جاکیں گے اور خون کی ندیوں کا بیائی خون سے سرخ ہو جا کئی تھی کہ ندایوں کا پائی فی الواقع میلوں میل تک سرخ ہو جا تا تھا اور ہر سرحد پر اس قد رجنگ ہوئی کہ کمہ سکتے ہیں کہ خون کی نالیاں بہہ برس -

ایک بید علامت بتائی متی تھی کہ مسافروں پر وہ ساعت تخت ہوگی اور پیض ان میں سے راستہ بعو نے چرس کے - چنانچہ ایسائی ہوا ' فقتی پر فوجوں کے پچیل جانے ہے اور سمند رش آبدو زجمازوں کے محلوں سے مسافروں کوجو تکلیف ہوئی اس کا اندازہ نمیں کیا جا سکتا اور جس وقت جبکہ شروع ہوئی سے اس وقت جزاروں لا کھوں آوی وشینوں کے ممالک میں گھر گئے اور بعض بزاروں میل کا کھر لگا کر گھروں کو پہنچ اور جنگ کے در میان بھی بہت وقعہ فوجی ساہر ان کو بعض باروں کا مور کی جا با پڑا تھا اور انگروں میل کا سفر کر کے جا با پڑا تھا اور انگریز سابی بوجہ فرانس میں مسافر ہونے کے راستہ بھول جاتے تھے ' چنانچہ اس تھم کے دور شکل کی رجہ بنتوں و غیرہ کے نام تختین پر کو دور کی کھور کے نام تختین پر کو دور کی کھور کے بار کی کار منزل مقدود پر پہنچ سکیں۔ ایک ملکر منزل مقدود پر پہنچ سکیں۔ ایک علامت یہ بتائی گئی تھی کہ یو رب جو پچھ محارات تیار کر رہا ہے وہ مثاوی جا نمیں گئی انہی کہ یہ اور نامی کر رہا ہے وہ مثاوی جا نمیں گ

کو مجی ہلا دیا ہے اور اب وہ اس جال ہیں ہے نگلئے کیلئے سخت ہاتھ پاؤں مار رہاہے جو خود اس کے ہاتھوں نے تیار کیا تھا کمر کامیاب نمیں ہوتا اور میتینا دنیاو کھے لے گی کہ جنگ ہے پہلے کا بع رویان تمین اب کامیاب نمیں رہے گا بلکہ اس کی جگہ ایسے طریق اور الیکی رسومات لے لیس گی کہ آخر اے اسلام کی طرف توجہ کرنی پڑھ گی اور سے خدا کی طرف سے مقدّر ہو چکا ہے کوئی اس امرکوروک نمیں سکا۔

ایک علامت بیتانی گئی کہ بنی اسرائیل کوجو تکلیف پہنچ رہی تھی اس سے وہ پہالتے جائیں گئے ۔ چنانچ بید بات بھی نمایت و صاحت کے ساتھ پوری ہوئی اس جگ کے دو ران میں اور اس جگٹ کے باعث میں مشر بالا و اس بات کا اعلان کیا کہ یہودی جو بوخی اس کورے دیا جائے گا اور اتحادی محوستیں اس امر کو بھی اپنا نصب العین بنائیں گی کہ اس جگٹ کے بعدوہ بے انسانی جو ان سے کہ ہوتی جو تی گئر ترار دے دیا جگا ہو اس خلین ترکی کورے دیا جگ کے بعد فلسطین ترکی محوست سے علیحدہ کر را کیا اور یہود کا تو می گھر ترار دے دیا گیا اب وہاں حکومت اس طرز پر جائی جاروں طرف سے دہاں یمود جمع کئے جائی جاروں طرف سے دہاں یمود جمع کئے جا رہی اور ان کا دو پر انامطالبہ پور اکر دیا گیا ہے جو دو اپ تو تی اجتماع کے متعلق پیش کرتے رہے تیں اور ان کا دو پر انامطالبہ پور اکر دیا گیا ہے جو دو اپ تو تی اجتماع کے متعلق پیش کرتے ہے آر ہے تھے۔

اس علامت کے متعلق ایک جیب بات میہ بکداس کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ سورہ بنی اس کئی اشارہ کیا ہے۔ کیا ہے وَقُلْنَامِنُ بُعْدِهِ لَبَنِقِ اِسْرَاءِ بَلِ اَسْرُکُواالاً رُحْسَ فِادَا جَاءَ وَعُدُّ اللّٰ اِحْدِهِ جُمِنَ کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے بنی امرائیل سے کماکداس زیمن میں رہو پجرجب بعد کو آنے دالی بات کے وعدے کاوقت آئے گا تواس وقت ہم تم سے کو اکٹھا کرکے لے آئمس کے۔

بعض مضمرین نے اس الارض (ذین) سے مراد معرلیا ہے اور بعد کو آنے والی بات کے وعدے سے مراد آیامت لی ہے مگریہ دونوں باتی درست نہیں کیونکہ بنی : مرائیل کو معریی رہنے کا تھم ملا تھا اور دہیں وہ رہے ، ای طرح کو عُمَد اللہ خورۃ کے عُمَد اللہ خورۃ کے عُمَد اللہ خورۃ کے عُمَد اللہ خورۃ سے بھی قیامت مراد نہیں کیونکہ قیامت کا تعلق ارض مقدسہ بیں رہنے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ۔ مسجع صنعے یہ ہیں کہ ارض مقدسہ بیں رہنے کان کو تھم دیا گیا ہے اور پچریہ

كمرجب وَعُدالا حِرَة آئِ كَاتِهم مِرتم كواكفاكرك لے آئي كاس بات كاشاره كيا كدايك وتت اياآئ كاكر تم كويه جكر جمو زني يزع كى لكن وغدُ الإخرة كوتت يعي میع موعود کی بعث ٹانیے کے وقت ہم تم کو پھراکشاکر کے لے آئیں گے 'چنانچہ تغییر فتح البیان مِن لَعالى - وَعُدُ الْإِخْرَةِ كُنُولُ عِيْسَى مِنَ السَّمَاءِ . "اي سورة كي يمل ركوع من الله تعاتی نے بیودیوں کے متعلق دو زمانوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے دو سرے زمانے کے متعلق قِها ] ع. فَإِذَا كِنْ وَعُدُ ٱلْإِخْرَةَ لِيُسُومُ أُوجُوْهَكُمْ وَلِيْدُ خُلُوا ٱلْمَسْجِدُكُما ذَخُلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةَ وَ لِبُنِّرُوا مَا عَلُوا نَنْيَرًا ٣٠٠ لِي جب وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُما تَكُ تَماري شكلون كوبكا زوي اورجس طرح كهلي وفعه معجد مين داخل بوئ تق اس وفعه محم معجد مين واخل ہوں اور جس چزیر قبضہ پائس اے ہلاک کردیں۔ اس آعت سے معلوم ہو تا ہے کہ وَعُدُ الْأَخِرَة ب مرادوه زمانه بجومي كابعد يمودير آئ كا-كونك اس وَعْدُ الاجترة كے بعد بجائے جمع كئے جانے كے يبود يراگندہ كرديئے گئے تھے اس لئے مانا يز تاہے كہ روسریٰ جگہ کو عُدُ الْاحْدَةِ ہے میے کے نزول ٹانی کے بعد کا زمانہ مرادے اور جُنْنَا بِکُمْ لَهَنْهَا ﴾ مرادیود کادواجهاع ہے جواس وقت فلسطین میں کیاجارہاہے کہ وہ ساری دنیا ہے ائناكرك وبال لاكربياع جارب بي اور حضرت اقدس عليه السلام كے الهام كَفَفْتُ عَنْ بَنِينَ الْسَرَاشِيلَ بِ مِراد اس مخالفت كا دور ہونا ہے جو اقوام عالم بنی اسمراكيل (يهود) سے ر کھتی تھیں اوران کو کوئی توم گھر بتانے کی اجازت نہیں ویٹی تھی۔

ا یک علامت اس جنگ کیلئے میہ مقرر کی گئی تھی کہ بیہ جنگ بسرحال سولہ سال کے اندر ہوگی چنانچہ ایسای ہوا - ۱۹۰۵ء میں اس کے متعلق الهام ہوئے اور ۱۹۱۳ء میں بیتی توسال کے بعد سیہ حمیر میں ہے ہیں۔ عن

جنگ شروع ہو گئی-

ایک علامت اس جنگ کی بیہ بتائی مٹنی تھی کہ تمام بیڑے اس دقت تیار رکھے جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران میں بر سرپریکار قوموں کے علاوہ دو سری حکومتوں کو بھی اپنے بیڑے ہروقت تیار رکھنے پڑتے تھے تاکہ ایسانہ ہو کہ کسی قوم کابیڑہ ان کے سند رمیں کوئی نامناسب بات کر بیٹھے اور ان کو جنگ میں خواہ گؤاہ جنااء ہونا پڑے اور اس غرض ہے بھی تا اے حقوق کی حفاظت کریں۔

ا یک علامت اس جنگ کی میے بتائی گئی تھی کہ جہاز پانی میں اد حرسے اد حر چکر لگائیں مے تا

ایک دو سرے کے ساتھ جگ کریں۔ بینی بحری تیاریاں بھی بیٹ ذور سے ہوں گی اور تمام سند روں میں کشتیاں چکر گائی مجرس گی۔ چنانچہ جس قد رجمازات اس جنگ میں استعال ہوئے اور جس قد رسند روں کا پسرااس جنگ میں دیا مجیا ہی اس سے پہلے بھی اس کی مثال نہیں گئی۔ خصوصاً چھوٹے جمازات بینی ڈسٹرائروں (DESTROYERS) اور آبدوز کشتیوں نے اس جنگ میں انتا حصہ لیا ہے بھنا پہلے بھی نہیں لیا تھا اور الہام میں کشتیوں کے لفظ ہے اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس جنگ میں بڑے جمازوں کی نسبت چھوٹے جمازات سے زیادہ کام لیاجائے گا۔

ایک نشانی اس آفت کی بیہ بنائی گئی تھی کہ وہ اچانک آئے گی۔ چنانچہ بیہ جنگ بھی ایک اچانک ہوئی کہ لوگ جمران ہوگئے اور ہڑے بڑے مد بتروں نے اقرار کیا کہ گووہ ایک جنگ کے خشارتھ تمراس قدر جلداس کے مجوٹ پڑنے کی ان کو امید نہ تھی' آسٹویا کے شنرادے اور اس کی بیری کاقبل ہوا تھا کہ سب ونیا آگ میں کو ڈیزی۔

ا کیے علامت اس جنگ کی بیہ بتائی گئی تھی کہ اس کے دوران بیں اپنے مواقع تکلیں گے کہ عربوں کیلئے مفید ہوں گے اور سب جنگ کیلئے نکل کرے ہوں کے اور سب جنگ کیلئے نکل کھڑے ہوں گئے بیٹن شامل ہونے پر عربوں نے دیکھا کہ وہ قوی آزادی کی خواہش جو صدیوں نے ایکے دلوں بیں پیدا ہو کر عرجاتی تھی اس کے لورا کرنے کاموقع آگیا ہے اور وہ سب یکدم ترکوں کے ظاف اٹھے کھڑے ہوئے اور فوج در فوج ترکوں کے مقابلے نکل بزے اور آخر آزادی حاصل کرلی۔

ا یک علامت سیر بھی کہ جس طرح میرا ذکر مٹ گیاہے ای طرح گھر پر ہاد کر دیتے جائیں گے ' چنانچہ ایسانی ہواسب نے زیادہ عیاثی میں جٹلاء علاقہ فرانس کامشرتی علاقہ تھا تمام ہو رپ کو شراب دہیں ہے ہم پہنچائی جاتی تھی اور عیش و عشرت کو پسند کرنے والے کل مغربی ممالک ہے وہاں جمع ہوتے تھے ۔ سواس علاقے کوسب نے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جس طرح خد اکاذکر وہاں ہے مٹ گرا تھادہاں کے ورود تو اراسی طرح مٹادیئے گئے۔

۔ ایک علامت یہ بہائی مٹی تھی کہ اماری فٹے ہوگی لیعنی جس حکومت کے ساتھ مسیح موعود گی جماعت ہوگی اس کو فتح حاصل ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا - اللہ تعالی نے مسیح موعود کی دعاؤں کے طفیل برطانیہ کو اس خطرناک مصیبت ہے نجات دی گو اس کے مدبر تو یہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کی تذمیروں سے میہ فتح ہوئی ہے لیکن اگر واقعات پر ایک تعمیلی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو تاہے کہ حمرت انگیزا نظاقات انگریزوں کی فتح کاموجب ہوئے ہیں 'جس سے نظاہر ہو تاہے کہ میہ فتح آسانی دخل اندازی سے ہوئی ہے نہ کہ صرف انسانی قد ہیرہے ۔

ا یک علامت جواپنے اند رکئی نشانات رکھتی ہے بیہ بتائی گئی تھی کہ اس جنگ میں زار کا حال بہت ہی خراب ہوگا . جس وقت مید میشکلوئی کی گئی اس وقت کے حالات اس کے الفاظ کے پورا ہونے کے پاکل مخالف تھے محرمیشکلوئی یوری ہوئی اور ہرایک کیلئے حیرت کا موجب بنی ۔

اس مینگلو کی میں در حقیقت کئی مینگلو ئیاں ہیں ۔اس میں بتایا گیاہے کہ اس آفت عظمیٰ تک زار کو کوئی نقصان نہیں ہنچے گاجب بیہ جنگ ہوگیا س وقت اس کوصد مہینچے گالیکن صد مہاس قتم کاشیں ہوگا کہ وہ مارا جائے کیو نکہ جو محض مارا جائے اس کی نسبت بیہ نمیں کہاجا تا کہ اس کا حال زار ہے ۔ پس الفاظ الهام بتاتے ہیں کہ اس وقت اس کوموت نہیں آئے گی بلکہ وہ نہایت تکلیف وہ عذابوں میں جتلاء ہوگا اور پھر مید بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس آفت کے ساتھ ہی زاروں کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ اس وقت کامور دسمی خاص فحض کو نہیں بلکہ زار کو بحثیت عهده بتایا گیاہے - اب دیکھتے یہ علامت کس شان کے ساتھ یو ری ہوئی -اس جنگ ہے پہلنے زار کے خلاف بہت ی منصوبہ یا زیاں ہو کس محروہ بالکل محفوظ ربااس کے بعدییہ جنگ ہو کی اور اللہ تعالی کا بتایا ہوا وقت آئیا تو اس طرح ا چانک وہ پکڑا گیا کہ سب لوگ حیران ہیں جیسا کہ حالات ے معلوم ہو تاہے جس وقت روس میں نساد پھوٹاہے اس وقت زار روس سرحد پر فوجوں کے معاننے کیلے گیاہوا تھا ورجب وہ دارالخلافہ سے چلاہے اس دنت کوئی ایبافساد نہ تھا اس کے بعد گورنر کی بعض غلطیوں سے جوش پیدا ہوا لیکن حکومتوں میں اس فتم کے جوش توپیدا ہو ہی جاتے ہیں اور اس قدر مضبوطی ہے قائم حکومتیں ایسے جوشوں سے بیکدم نہیں مٹ جاتیں گر الله تعالیٰ اس موقع پر کام کررہا تھا زار روس نے لوگوں میں جو ش کی حالت معلوم کر کے گور نر کو تختی کرنے کا تھم دے دیا مگراس دفعہ تختی نے خلاف معمول اٹر کیالوگوں کاجوش اور بھی بڑھ گیا- باوشاہ نے اس گور نر کوبدل کرا یک اور گور نر مقرر کرویا اور خود وار الخلافہ کی طرف چلا تاكه اس كے جانے ہے لوگوں كاجوش ٹھنڈ ایڑ جائے گرراہتے میں اے اطلاع ملی كه لوگوں كا جوش تیزی پر ہے اور بیہ کہ اس کو اس وقت دار الخلافہ کی طرف نہیں آنا جائے گرباد شاہ نے اس نفیحت کی بروانہ کی اور خیال کیا کہ اس کی موجودگی میں کوئی شور نہیں ہو سکتا اور آگے

پر حتا کمیا کچھ بی دور آگے ٹرین گئی تھی کہ معلوم ہوا بغاوت ہو گئی ہے اور باغیوں نے وفاتر وزارت ر بضه کرلیا ہے اور ملکی حکومت قائم ہوگئ ہے یہ سب پچھ ایک ہی دن میں ہو گیا ایشی ١٢- مارچ ١٩١٤ء كي مبح ب شام تك ونيا كاسب س بذا اورسب سے زيادہ اختيار ركھنے ولا باد شاہ جواینے آپ کو زار کہتا تھائینی کسی کی حکومت نہ مائنے والااو رسب پر حکومت کرنے والا وہ حکومت سے بے وخل ہو کرانی رعایا کے ماتحت ہو کمیااور ۱۵-مارچ کومجبور أ اسے اپنے ماتھ ے یہ اعلان لکھنا پڑا کہ وہ اور اس کی اولاد تخت روس سے دست بردا رہوتے ہیں اور حفرت اقدس می پیشکوئی کے مطابق زاروں کے خاندان کی حکومت کا بیشہ کیلیے خاتمہ ہو کیا محرابھی اللہ کے کلام کے بعض حصوں کا پورا ہو ناباتی تھا۔ گولس <sup>۳۰۳</sup> ٹانی (زار روس) ہی<sup>ہ سمج</sup>ھا تھا کہ وہ حکومت ہے بے دخل ہو کراپٹی اور اپنے بیوی بچوں کی جان بچالے گااور خاموثی ہے اپنی ذاتی جائیدادوں کی آمدن پر گذارہ کر لے گا تگراس کا بیہ ارادہ پورا نہ ہو سکا ۱۵- مارچ کو دہ حکومت ہے دست بردار ہوا اور ۲۱ مارچ کو قید کرکے سکوسیلو (SKOSILO) بھیج دیا گیا' اور پائیس کوا مریکہ نے اور جو ہیں ۴۴ کوا نگلتان ' فرانس اور اٹلی نے باغیوں کی حکومت تشکیم . کرلیا ور زار کی سب امیدوں پر پانی گھرگیا- اس نے دیکھ لیا کہ اس کی دوست حکومتوں نے جن کی مدویرا سے بھروسہ تھااور جن کیلئے وہ جر من سے جنگ کر رہاتھاا یک ہفتہ کے اند را ند راس کی یاغی رعایا کی حکومت تسلیم کرلی ہے اور اس کی ٹائید میں کمزور می آوا زمجی نہیں اٹھائی مگر اس تکیف ہے زیادہ تکیفیں اس کیلئے مقدر تھیں تاکہ وہ اپنی زار حالت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بورا کرے۔ گو دہ قید ہو چکا تھا مگر روس کی حکومت کی باگ شاہی خاندان کے ایک فرد شنرارہ دلواؤ (DILVAO) کے ہاتھ میں تھی جس کی وجہ سے قید میں اس کے ساتھ احترام کا سلوک ہو رہا تھاا در وہاں اینے بچوں سمیت باغبانی اور اس فتم کے دو سرے شیفلوں میں وقت گذار تا تفاتگرجولائی میں اس شنزادہ کو بھی علیجدہ ہو تا پڑااور حکومت کی باگ کرنشکی ۳۳۳-(KERENSKY) کے ہاتھ میں دی گئی۔ جس سے قید کی سختیاں پڑھ گئیں ' ۲ ہم انسانیت کی حدود ہے آگے نہیں نکلی تھیں لیکن سات 2 - نو مبر کو بولٹو یک بغادت نے کرنسکی کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا اب زار کی وہ خطرناک حالت شروع ہوئی جے س کر سنگدل سے سنگدل انسان مجمی کانپ جاتا ہے۔ زار کو سکو سلو کے شاہی محل سے زکال کر مخلف جگہوں میں رکھاگیااور آخر ان مظالم کی ما د دلانے کیلئے جو وہ سائبر ما کی قید کے ذریعے اپنی پیکس رعایا ہر کیا کر تا تھا اکہیٹیرن

برگ بھیج دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا ساشمرہ جو جبل پو رال کی مشرق کی طرف واقع ہے اور ماسکو سے چودہ سوچالیس میل کے فاصلہ پر ہے اور اس جگہ پروہ سے مشینیں تیار ہوتی ہیں جو سائیر یا کی کانوں میں جہاں روی پولیشکل قیدی کام کیا کرتے تھے استعال کی جاتی ہیں گویا ہروقت اس کے سامنے اس کے امحال کانتشہ رکھار ہتا تھا۔

ذار دکھوں اور تنظیفوں کو برداشت کرتا ہوا مرکبا۔ جنگ ختم ہوگئ 'قیعراور آسٹریا کے بادشاہ اپنی عکومتوں سے بے دخل ہو گئے 'شرویران ہو گئے 'پیاڈا ڈرگئے 'لاکھوں آ دی مارے گئے 'فون کی ندیاں بسر گئیں' دنیا نہ وبالا ہوگئی گرافسوس کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کی صدافت کی دلیل طلب کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزائے عذاب سے بھی خالی نمیں جس طرح کہ رہت سے خالی نمیں عمر میارک ہیں جو وقت پر سمجھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے لزئے کی جبائے اس سے صلح کرنے کیلئے دو ڑتے ہیں اور اس کے نشانوں سے اندھوں کی طرح نمیں گئر جاتے ۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رخمیس ہوتی ہیں اور اس کی برکتوں سے وہ حصہ باتے ہیں اور اس کی برکتوں سے وہ حصہ باتے ہیں اور اس کی برکتوں سے وہ حصہ باتے ہیں اور در کریا

## دسویں پیشکوئی

#### قادیان کی ترقی کانشان

اس وقت تک تر میں نے وہ نشان بیان کئے ہیں جو یا تو صرف انذار کاپیلور کھتے تھے یا دولوں پہلو وک ہے تھے یا دولوں پہلو وک پر مشتل تھے اب میں تمین ایسے نشان بیان کر ۲ ہوں جو خالص تبشیر کا پہلو اپنے اندر رکھتے ہیں یہ تین مثالی جو میں بیان کروں گا یہ بھی الی ہی ہیں کہ بوجہ اپنی عومیت کے دوست اور دخمن میں شائع ہیں اور ہرخہ ہب و ملت کے لوگوں میں ہے اس کے گواہ مل کیتے ہیں اور اس وقت ہے کہ ان کا تم اللہ تعالی کی طرف ہے دیا گیا حضرت اقد س علیہ السلام کی گئب اور اور میں شائع ہوتی پنی آئی ہیں۔

سب سے پہلے میں اس پر سیکوئی کا ذکر کرتا ہوں جو قادیان کی ترتی کے متعلق ہے اور دہ سیے

ہے کہ حضرت اقد س کو بتایا گیا کہ قادیان کا گاؤں ترقی کرتے کرتے ایک بہت بڑا شہر ہوجائے گا

چیے کہ بمبئی اور مکلتہ کے شہر ہیں۔ گویا نووس لا کھ کی آبادی تک پہنچ جائے گا اور اس کی آبادی

شاند اور شرقا پھلتے ہوئے بیاس تک پہنچ جائے گی آبادی تک پہنچ جائے گا اور اس کی آبادی

والے ایک دریا کانام ہے۔ یہ پیسکوئی جب شائع ہوئی ہے اس وقت قادیان کی حالت یہ تھی کہ

اس کی آبادی دو ہزار کے قریب تھی سوائے چند ایک پہنتہ مکانات کے باتی سب مکانات کچے تھے

مکانوں کا کرا یہ انٹی گرا ہوا تھا کہ چار بابی ٹی آنے باہوار پر مکان کرا یہ پر بل جاتا تھا 'مکانوں کی ذشن

اس قدر ار از ان تھی کہ دس بارہ روپ کو قابل سکونت مکان بنانے کیلئے زمین مل جاتی تھی 'کہ

بازار کا یہ حال تھا کہ دو تین روپ کا آٹا ایک وقت میں نہیں مل سک تھا کیو نکہ لوگ زمیندا ر

جاتی تھا اور اس کا ہد تر کہ کھو الاؤنس لیکر ڈاک خانے کا کام بھی کروپا کر آتا تھا 'ڈاک ہفتے میں دو

خلقہ آتی تھی ' تمام عمار تمی نصیل قصیہ کے اندر تھیں اور اس پرینگوئی کے پورا ہونے کے

ذاہری کوئی سامان نہ تھے کیونکہ قادیان رہل ہے گیارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی

سرک بالکل کچی ہے اور جن مکوں میں رہل ہو ان میں اس کے کناروں پر جو شہروا تھ ہول انہیں کی آبادی پر حق ہے کر ووروں کی آبادی انہیں کی آبادی کے ساتھ شہری ترتی ہو جائے انوکی سرکاری محکمہ قادیان میں نہ تھا کہ اس کی وجہ سے قادیان کی ترقی ہو 'نہ ضلع کا مقام تھا نہ تحصیل کاحتی کہ پولیس کی چو کی بھی نہ تھی' قادیان میں کوئی منڈی بھی نہ تھی جس کی وجہ سے یماں کی آبادی ترقی کرتی -جس وقت یہ پیشکوئی کی گئے ہاس وقت حصرت اقد س علیہ السلام کے مربد بھی چند سوسے زیادہ نہ تھے کہ ان کو کھی کا لاکر یماں بساویا جا آ

ے ٹک کما ماسکا ہے کہ جو نکہ آپ نے دعویٰ کیاتھااس لئے امید تھی کہ آپ کے مرید يهاں آكر بس جائيں مے ليكن اول تو كون كه سكتا تھاكہ اس قدر مريد ہوجائيں مے جو قاديان كى آبادی کو آگر بڑھادیں محے ' دوم اس کی مثال کماں ملتی ہے کہ مرید اپنے کام کاج چھو ژ کر پیر بی کے پاس آ بیٹیس اور وہیں اپنا گھر بنالیں - حضرت میج نا صری علیہ السلام کامولید نا صرہ اب تک ا یک گاؤں ہے حضرت کیخ شماب الدین سرور دی ' حضرت کینے احمد سمرہندی مجد د الف ٹانی ' حضرت بهاؤالدين صاحب نتشبند رُحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ جومعمولي قصبات مين بيدا موت يأوبان جاكر بيے ان كے مولد يا مسكن ويے كے ويے ى رہے ان ميں كوئى ترقى نہ ہوئى يا أكر ہوئى تو معمولی جو ہیشہ ترتی کے زیانے میں ہو جاتی ہے ۔شمروں کا بڑھنا توالیا مشکل ہو تاہے کہ بعض دفعہ باد شاہ بھی اگر اقتصادی پہلو کو نظراندا ز کرتے ہوئے شہر بیاتے ہیں توان کے بیائے ہوئے شہر ترتی نہیں کرتے اور کچھ دنوں بعد اُ جڑ جاتے ہیں اور قادیان موجودہ اقتصادی پہلو کو مدنظر رکھتے ہوئے نمایت خراب جگہ واقع ہے نہ تو رمل کے کنارے پرہے کہ لوگ تجارت کی خاطر آ کربس جائیں اور نہ ریل ہے اس قدر دور ہے کہ لوگ بوجہ ریل ہے دور ہونے کے ای کو ا پنا تمة نی مرکز قرار دے لیں پس اس کی آباد ی کا ترقی پا تابطا ہر حالات بالکل ناممکن تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ قادیان کسی دریایا شرکے کنارے پر بھی واقع شیں کہ بیہ دونوں چیزیں بھی بعض وفعہ تحارت کے بڑھانے اور تجارت کو ترقی دے کر تھیے کی آبادی کے بڑھانے میں مُعِمّہ ہوتی ہیں۔ غرض بالکل مخالف حالات میں اور بلائمی ظاہری سامان کی موجو دگی کے مفترت اقدس مسیح موعو د" نے پیشکوئی کی کہ قادیان بت ترتی کرجائے گااس پیشکوئی کے شائع ہونے کے بعد اللہ تنائی نے آپ کی جماعت کو بھی ترتی د ٹی شروع کردی اور ساتھ ہی ان کے دلوں میں میہ خواہش

بھی پیدا کرنی شروع کردی کہ وہ قادیان آگر میں اور لوگوں نے بلا کمی تحریک کے شہروں اور تعبوں کو چمو ژ کر قادیان آ کربستا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ساتھ دو سرے لوگوں نے بھی یمال آکربستا شروع کردیا- ابھی: س پیشکوئی کے بوری طرح بورے ہونے میں تووقت ہے مگر جس مد تک به در سکوئی بوری مو چی ہے وہ مجی حرت انگیز ہے۔ اس وقت قادیان کی آبادی ساڑھے چار ہزار لینی دوگئی ہے بھی زیادہ ہے نعیل کی جگہ پر مکانات بن کر تھیے نے ہاہر کی طرف چمینا شروع کر دیا ہے اور اس وقت قصبے کی برانی آبادی سے قریبا ایک میل تک نئ عمارات بن چکی ہیں اور بڑی بڑی پختہ عمارات اور کملی سڑ کوں نے ایک چھوٹے ہے تھیے کو ایک شمر کی هیثیت دیدی ہے بازار نمایت وسیع ہو گئے ہیں اور ہزاروں کاسود اانسان جس وقت و ہوائی سکتا ہے۔ ایک برائمری سکول کی بجائے دو ہائی سکول بن مجمعے ہیں جن میں ہے ایک ہندوؤں کاسکول ہے'ایک گرل سکول ہے اور ایک علوم پدینید کاکالج ہے۔ ڈاک خانہ جس میں ایک ہفتے میں دو دفعہ ڈاک آتی تھی اور سکول کامد ترس الاؤنس لیکراس کاکام کر دیا کر ہاتھا اب اس میں سات آٹھ آ دی سارا دن کام کرتے ہیں تب جاکر کام ختم ہو تا ہے اور تار کاا نظام ہو رہاہے ایک ہفتے میں دوبار نگلنے والاا خبار شائع ہو تاہے۔ دو ہفت وا را ردواو را یک ہفتے وار ا گریزی اخبار شاکع ہوتے ہیں' ایک پندرہ روزہ اخبار شائع ہوتا ہے اور دو ماہوار رسالے شائع ہوتے ہیں' یانچ پریس جاری ہیں جن میں ہے ایک مشین پریس ہے بہت می کُت ہر سال شائع ہوتی ہیں- بڑے بڑے شہروں کی ڈاک ادھرادھر ہوجائے تو ہو جائے مگر قاریان کانام لکھ کر خط ڈالیس توسید ھاپییں پہنچاہے غرض نمایت مخالف حالات میں قادیان نے وہ ترقی کی ہے جس کی مثال دنیا کے بروے بر کسی جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ اقتصادی طور پر شہروں کی ترقیات کیلئے جوا صول مقرر ہیں ان سب کے عکی الزغم اس نے ترقی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے کلام کی صداقت ظاہر کی ہے جس ہے وہ لوگ جو قادیان کی پہلی حالت اور اس کے مقام کو جانتے ہیں خواہ دہ غیرمذاہب کے بی کیوں نہ ہوں اس بات کا قرار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیشک " به غیرمعمولی اتفاق ہے "مگرافسوس لوگ بیہ نہیں دیکھتے کہ کیاسب غیرمعمولی اتفاق مرزا صاحب ہی کے ہاتھ پر جمع ہوجاتے تھے۔

# گيار ہويں پيشكو كى

#### نصرت الی کے متعلق

تبشیری پیشکو ئیوں ہیں ہے دو سری مثال کے طور پر میں اس پیشکوئی کو پیش کر تا ہوں جو آپ کی مالی امداد کے متعلق کی گئی تھی۔ یہ ویتکلوئی عجیب حالات اور عجیب رنگ میں کی گئی تھی اور در حقیقت آپ کی عظیم الشان پیشین گو ئیول بیس سے بیہ سب سے پہلی میشکو کی تھی۔ اس کی تفصیل ہوں ہے کہ ایک وفعد آپ کے والد صاحب بیار ہوئے اس وقت تک آپ موالمام ہونے شروع نہ ہوئے تھے ایک دن جبکہ آپ کے والد صاحب کی بیاری بظا ہر معلوم ہو تاتھا کہ عاتی ری ہے صرف کمی قدر زجیر کی شکایت باتی تھی آپ کوسب سے پہلا الهام والسَّسَعَاءِ وَ الشَّارِينَ ٢٠٠٤ - بوا- جو نكه طارق رات كه آنے والے كو كتے بيں اس لئے آپ نے مجھ ليا کہ (اس میں موت کے آنے کی خبرہے)اور آج رات ہونے پر والدصاحب فوت ہوجا کیں گے اور یہ الهام بطریق ماتم فری ہے جواللہ تعالی نے بکمال شفقت آپ ہے کی ہے اور آنے والی تکلیف میں آپ کو تبلی دی ہے جو تک بت می آمرنیاں آپ کے خاندان کی آپ کے والد صاحب کی زندگی تک ہی تھیں کیونکہ ان کو پنش اور انعام لماکر تا تھاای طمرح بہت ی جائیداد مجی ان کی زندگی تک بی ان کے پاس تھی 'اس لئے اس الهام پر بوجہ بشریت آپ کے دل میں ب خیال پیدا ہوا کہ جب والد صاحب فوت ہو جائیں گے تو ہماری آمدن کے گئی رائے بند ہو جائیں گے۔ سرکاری پنش اور انعام بھی بند ہو جائے گا اور جائیداد کا بھی اکثر حصہ شرکاء کے ہا تھوں میں چلاجائے گا ہی خیال کا آناتھا کہ فور آ دو سمرا الهام ہوا جو ایک بزی پیشکو ئی پر مشتل تھا اور اس کے الفاظ میہ تھے کہ اَکْبِیْکَ اللّٰہُ ہِکَافِ عَیْکَہُ سم کیا خدا تعالی اپنے بندے کیلے کافی نہ ہوگا اس الهام میں چو تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے نکفل اور آپ کی ضروریات کے بوراکرنے کاوعدہ تھا آپ نے کئی ہندوؤں اور مسلمانوں کواس کی اطلاع دے دی تا وہ اس کے گواہ رہیں اور ایک ہندو صاحب کو جو اَب تک زندہ ہیں امر تسر بھیج کر اس

الهام كى مركنده كروائي- اس طرح ميتكلول آدى اس الهام سے واقف ہو گئے اس الهام كى حقیقت کو اور زبادہ واضح کرنے کیلئے اللہ تعالی نے یہ سامان کیا کہ آپ کے خاندان میں پکھ تنازعات ہو گئے اور ان کی وجہ ہے آپ کی جائیداد کے متعلق خاندان ہی میں ہے بر دعوے دار کھڑے ہوگئے- آپ کے بڑے بھائی جائیداد کے نتظم تھے-ان کارشتہ داروں ہے کچھ اختلاف ہو گیا آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ ان سے حسن سلوک کرنا جاہے مگرانہوں نے آپ کے مشورہ کو قبول نہ کیا۔ آخر عدالت تک نوبت پیٹی اور انہوں نے آپ سے دعاکیلئے کما آپ نے دعاکی تومعلوم ہوا کہ شرکاء جیتیں گے اور آپ کے بھائی صاحب ہاریں گے آخراس طرح ہوا' جائیداد کادو تهائی ہے زائد حصہ شرکاء کو دیا گیااور آپ کے بھائی صاحب اور آپ کے جھے میں نمایت قلیل حصہ آیا جمویہ جائیداد جو آپ کے حصہ میں آئی آپ کی ضروریات كيليح تو كاني تقي ، مگرجو كام آپ كرنے والے تھے اس كيلئے بير آمدن كانى نہ متى اس وقت اسلام کی اشاعت کیلئے اس عظیم الشان کتاب کی تیاری میں مشغول تھے جس کانام براہین احمدیہ ہے اور جس کیلئے مقدر تھا کہ ذہبی ونیا ہیں ہل چل مجادے اور اس کتاب کی اشاعت کیلئے ایک رقم کثیر کی ضرورت تھی-اس ٹامیدی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے امید کے دروا زے کھول دیجے اور ایسے لوگوں کے دلوں میں تحریک پیدا کردی جو دین سے چنداں تعلق نہیں رکھتے اور اس کتاب کی اشاعت کیلئے سامان بہم پہنچا دیا گراس کتاب کے چارجھے ہی ابھی شائع ہوئے تھے کہ ا خراجات اور بھی بڑھ گئے کیونکہ جس طرف سے آپ جملے کا رُخ کھیرنا چاہتے تھے ادھرے رُخْ چُرگیا مگرخود آپ کے خلاف لوگوں میں جوش پیدا ہو گیاا در کیا ہند داور کیا مسجی اور کیاسکھ

صاحبان سب مل کر آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کے الهابات پر حمسنو شروع کر دیا۔ ان کی غرض تو سید تھی کہ ان الهابات کی عظمت کو صد مہنچ تو وہ اثر جو آپ کی کتابوں سے لوگوں کے دلوں پر پڑا ہے ذا کل ہو جائے اور اسلام کے مقابلے پر ان کو فکست نصیب نہ ہو مگر مسلمانوں میں سے بھی بعض حامد آپ کی تخالفت پر کھڑے ہوگئے اور گویا ایک بی وقت میں چاروں طرف سے حملہ شروع ہوگیا اور اس بات کا آسائی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس مختص پر اسے اور برگانے حملہ آور ہو جائمیں اس کیلئے کئیں مشکلات کا سامنا ہو تا ہے۔ لیں لوگوں کے اعتراضات کا جو اب در اسلام کی شان کو قائم رکھنے کیلئے کثیرال کی ضرور یہ بیش آئی اور

اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سامان بیدا کردیا۔ اس کے بعد تیسرا تغیر شروع ہوا یعنی اللہ تعالیٰ نے

آپ کو بتایا کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں اور پہلے مسیح فوت ہو چکے ہیں۔اس دعوے پر وہ لوگ بھی جواس وقت تک آپ کے ساتھ تھے جدا ہو گئے اور کل چالیس آومیوں نے آپ کی بیت کی-اس و دّت کو یا عملاً ساری د نیاہے جنگ شروع ہوگئی اور جولوگ پہلے مدد گار تنے انہوں نے بھی مخالفت میں اینا زور خرچ کرنا شروع کرویا- اب تواخراجات اندا زے سے زیادہ پڑھنے شروع ہو گئے ۔ ایک تو مخالفوں کے اعتراضات کے جو اب شائع کرنا دو سرے اپنے وعو کی کولوگوں کے ساہنے پیش کرناا دراس کے دلائل دینا تیسرے چھوٹے اشتمارات تنسیم کرنا تاکہ تمام ملک کو آپ کے دعوے براطلاع ہوجائے۔ میں اخراجات بہت تھے محراللہ تعالی نے اپنی قدرت کے اظہار کیلئے اور اخراجات کے وروا ذے مجی کھول دیئے لینی آپ گو تھم دیا گیا کہ آپ قادیان میں مہمان خانہ تغییر کریں اور لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ قادیان آ کر آپ کے مهمان ہوا کرس اور و خی معلومات کو زیادہ کیا کریں ی<mark>ا اگر کوئی شکوک ہوں تو ان کو رفع کیا کریں سب</mark> مدد گاروں کا عُدا ہو جانا اور اشاعت کے کام کاوسیع ہو جانا اور پچراس پر مزید بوجھ مهمان خانے کی تغییراور مهمان داری کے اخراجات کا ایسی مشکلات کے بیدا کرنے کاموجب ہو سکتا تھا کہ سارا کام در ہم برہم ہو جاتا گرانلہ تعالیٰ نے ان چند در جن آدمیوں کے دل میں جو آپ کے ساتھ تھے اور جن میں ہے کوئی فخص بھی مالدا رنہیں کملا سکتا تھااورا کثر مسکین آ دی تھے ایسا اخلاق پیدا کردیا کہ انہوں نے ہر قتم کی تکلیف برداشت کی لیکن دین کے کام میں ضُعف نہ بیدا ہونے دیا اور در حقیقت بیہ ان کی ہمت کام نہی*ں کر ر*ی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کاوعدہ اکٹیسک اللّٰ بكَافِ عَبْدَهُ كَام كرراتها-

یدو و زاند تھابہ کہ احمدی بماعت پر چاروں طرف سے تنی کی جاتی تھی۔ مولویوں نے فتی کی جاتی تھی۔ مولویوں نے فتو کل دے دیا کہ احمدی بماعت پر چاروں طرف سے تنی کی جائید اور کا چین لیمنا ان کی عور توں کا پایا طلاق دو سری جگہ پر نکاح کردیا جائز ہی نسیں موجب ثواب ہے اور شریے اور بد معاش لوگوں نے جو اپنی طع اور حرص کے اظہار کیلئے بہانے حال ش کرتے رہتے ہیں اس فتو سے بر طرف سے جیں اس فتو سے بر طرف سے جارہ ہے ان کی جائیدا دول پر جبراً قبضہ کیا جا رہا تھا اور کی لوگ ان مخمصوں سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پاکر جرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور چو تکہ جرت کی جگہ ان کیلئے قادیان ہی تھی اس سورت نہ پاکر اجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور چو تکہ جرت کی جگہ ان کیلئے قادیان ہی تھی اس کے تاریات تاریخ تھے۔ اس وقت جماعت

ا یک دو ہزار آ دمیوں تِک ترتی کر چکی تھی گمران میں سے ہرا یک دشنوں کے حملوں کا شکار ہو ر با تما ایک دو بزار آدمی جو برونت اپنی جان ادر اپنی مزت اور اپنی جائید او اور این مال کی حفاظت کی فکر میں گئے ہوئے ہوں اور رات دن لوگوں کے ساتھ میاحثوں اور جھکڑوں میں مشغول ہوں ان کاتمام دنیا میں اشاعت اسلام کیلئے روپیہ بم پہنچانا اور دین سکھنے کی فرض سے قادیان آنے والوں کی ممان داری کا بوجد اٹھانا اور پھراسینے مظلوم مماجر بھائیوں کے ا خراجات ہرداشت کرناا یک جیرت انگیزیات ہے۔ سینکٹروں آ دمی دونوں وقت جماعت کے دستر خوان پر کھانا کھاتے تھے اور بعض غرباء کی دو سمری ضروریات کابھی انتظام کرنارہ تاتھا۔ بجرت کر کے آنے والوں کی کثرت اور معمانوں کی ذیا دتی ہے معمان خانے کے علاوہ ہر ایک محمر معمان خانہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مگر کی ہرا یک کو ٹھڑی ایک مستقل مکان تھا جس میں کوئی نہ کوئی معمان یا مهاجر خاندان رہتا تھا' غرض ہوجھ انسانی طاقت برداشت ہے بہت برُها ہوا تھا۔ ہر میج جوچ متی اینے ساتھ تازہ اہلاء اور تازہ ذمہ داریان لاتی اور ہرشام جو پرتی اسيخ ساته تازه ابتلاء اور تازه زمه داريال لاتي محر أكيشك الله بكاف عَبْدَهُ كي نتيم سب فکروں کو خس و خاشاک کی طرح اُڑا کر پھینگ دیتی اور وہ بادل جو ابتداء سلسلہ کی عمارت کی بنیادوں کو اکھا ڈکر پھینک دینے کی دھمکی دیتے تھے تھو ڈی ہی دریمیں رحمت اور فضل کے بادل موجات اور ان کی ایک ایک بوند کے گرتے وقت اکیسک الله بدکاف عَبْدَه کی مت افزا آوا زیدا ہوتی-اس صعوبت کے زمانے کانقشہ میرے نزدیک افغانستان کے لوگ اچھی طرح اینے ذہنوں میں بیدا کر سکتے ہیں کیونکہ پچھلے ونوں میں وہاں بھی مهاجرین کا ایک گروہ گیا تھا ا فغانستان ایک با قاعدہ حکومت تھی جو ان کے انتظام میں مشغول تھی پھران میں ہے بہت ہے لوگ اینے اخراجات خود بھی برداشت کرتے تھے معمانوں کی نسبت میزبانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی افغانستان کے ایک کرو ڑکے قریب باشندے صرف ایک دولاکھ آدمیوں کے مهمان دار بے تھے گریاد جوداس کے معمان داری میں کس قدر د قتیں پٹن آئس اس ہے اندازہ کیاجا سکتا ہے کہ دو ہزار غریب آدمیوں کی جماعت پر جب ایک ہی وقت میں سینئٹروں مهمانوں اور غریب مهاجرین کابوجو پڑا ہو گا ور ساتھ ہی اشاعت اسلام کے کام کیلئے بھی ان کو روپیہ خرج کرنا پڑتا ہو گااور وہ مجی ایسے وقت میں جب کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی لڑائی جاری تھی تو

ان لوگوں کی گروئیں کس قدر مار کے نبچے دے تنی ہوں گی۔

یہ ضروریاتِ سللہ ایک دوروز کیلئے نہ تھیں اور نہ ایک دوماہ کیلئے نہ ایک دو سال کیلئے بلکہ ہرسال کام ترقی کر تا جا تا تھا اور اللہ تعالی اپنے فضل ہے اس کام کیلئے آپ تی بندوبت کر دیتا تھا۔ ۱۸۹۸ء میں حضرت اقد س نے جماعت کے بچی کی دبی تعلیم کومہ نظر کھتے ہوئے ایک بائی سکول کھول دیا اس ہے اخراجات میں اور ترقی ہوئی 'گھرا یک رسالہ اگھریزی اور ایک اردو ماہواری اشاعت اسلام کیلئے جاری کیا اس ہے اور بھی ترقی ہوئی 'گھرانی سالہ تھریزی اور ایک اخراجات میں کرا چاہ کہ ایک دینات کا اخراجات میں کرا چاہ کیا جی کہ اس وقت ایک اگھریزی ہائی سکول کے علاوہ ایک دینات کا کا کی 'ایک زنانہ مدرس' کئی پر ائمری اور شمل سکول 'ہندوستانی مبلئین کی ایک جماعت' ماریش مشن' سیون مشن' امریکن مشن اور بہت سے میپند جات' تالیف و اشاعت' تعلیم و تربیت' انتظام عام اور قضاۃ اور افقاء و غیرہ کے ہیں اور تین چارال کھ کے قریب سالنہ خرج ہے اور یہ سب اللہ تعالی ایپ فضل ہے اپنے وعدہ اکیشک اللّه ویکنا ہے کہندکہ کے ماتت بھی میخوار ہاہے۔

راه میں دے دو تو دوای دقت دے دیں۔ بیات کماں سے پیدا ہو گئی؟ یقیناً اکبشن اللّٰه مِکَافِ
عَبْدَهُ کا المام تازل کرنے والے نے لوگوں کے دلوں میں تغیید اکیا ہے در نہ کو نمی طاقت تھی۔
جواس دقت جبکہ حضرت میں موجود گو معمولی اخراجات کی گھر تھی اس قدر بڑھ جانے والے
اخراجات کے پورا کرنے کا وعدہ کرتی ادراس دعدہ کو پورا کرکے دکھاد ہیں۔ آخر مسلمان کملائے
داخراجات کے پورا کرنے کا وعدہ کرتی ادراس دعدہ کو پورا کرکے دکھاد ہیں۔ آخر مسلمان کملائے
داری جماعت کی تعداد کا اگر ذیادہ ہے ذیادہ اندازہ لگایا جائے توجس قدر درویہ دہ اشاعتِ اسلام
برخرج کرتی ہے اگر اس حماس سے ہندوستان کے دو سرے مسلمان بھی خرج کریں تو آخہ دس
کرو ٹر دویہ سالانہ ان کو اس صورت میں خرج کرتا چاہئے جبکہ ان کی مالی طالت ہماری جماحت کی
طرح ہو' لیکن ان میں بڑے بڑے دالیانِ ریاست ادر کرو ٹر تی تا جربھی ہیں اگر ان کا بھی خیال
کرو ٹر رویہ سالانہ پندرہ مولہ کرو ٹر دویہ اشاعت اسلام پر صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو
ترج کرنا چاہئے مگروہ تو ہماری جماعت کے چار پانچ لاکھ کے مقابلہ میں ایک دولاکھ رویہ بھی خرج
نسی کرتے۔ یہ فرق اس لئے ہے کہ ہمارے اندر اکٹیسک اللّٰہ بِدیکا ہِ عَبْدِکُمُ کُو عَبْدِکُمُ کُو عَبْدِکُمُ کُادِ عَدہ انہاکام کر
داہے۔

## بار ہویں پیشکوئی

ترتی جماعت کے متعلق آپ کی پیشگوئی جو پوری ہو کر دوست و دشمن پر مجُت ہو رہی ہے

اب بین ان جشیری مینگلو ئیول بین سے ایک مینگلوئی کو بطور مثال پیش کرتا ہوں جو اس تعلیم کی اشاعت کے متعلق کی گئی تھیں جس کے ساتھ آپ میعوث کئے گئے تھے لیحتی وہ علوم اور معارف جو قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں محرلوگ ان سے ناوا تغیت کی وجہ سے غافل ہو چکے تھے ۔ یہ پینگلوئی بھی ایک ہے کہ لاکھوں آوی اس کے شاہر ہیں اور اس وقت کی گئی تھی کہ جب اس کے پورا ہونے کے سامان موجو و نہ تھے ۔ اس مینگلوئی کے الفاظ ہے تھے 'وہیں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پنچاؤں گا "اسیسی میں تیرے خالص اور دلی محیوں کا گروہ بھی پر حاؤں گا اور ان کے نفوس واموال میں برکت دوں گا اور ان میں کثرت بنشوں گا "" (اللہ تعالی) اس (گروہ احمیان) کو نشو و نمادے گا یماں تک کہ ان کی کثرت اور برکت نظروں میں جمیب ہو جائے گی"۔ کہ آڈو کی مِن کُلِ فَتِح عَمِیْتِوں اسلامی کی داخل ہو ملک ہے لوگ تیری جماعت میں داخل ہونے کیلئے آئیں گے۔ اِنْلَاکُ مَلینٹ اُلکو فُر ساسی ہم تجھے ہر چیز میں کثرت دیں گے جن میں جماعت بھی شامل ہے۔ اگریزی میں بھی آپ کو اس کے متعلق الهام ہوا 0 "آئی شیل رگو کو اے لارج ہارئی آف اسلام الله اسلام سات

ان الهامات ہیں ہے بہت ہے توا ہے وقت ہیں ہوئے اور ای وقت شائع ہمی کردیے گئے جبکہ آپ پر ایک مخص مجی ایمان نمیں لایا تھا اور بعض بعد کو ہوئے جب سلملہ قائم ہو چکا تھا گر وہ بھی ایسے وقت ہیں ہوئے ہیں جبکہ سلملہ اپنی ایند آئی حالت میں تھا اس وقت آپ کا یہ المهام شائع کر دینا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہو جائے گی اور صرف شائع کر دینا کہ ایک فتی م ممالک میں آپ گے مرید مجیل جائیں گے اور ہر خرب کے ہندوستان بی میں نمیں بلکہ تمام ممالک میں آپ گے مرید مجیل جائیں گے اور ہر خرب کے لوگ آپ کے خرب میں داخل ہوں گے اور ان کو اللہ تعاتی بہت بر میں رہیں گے کیا یہ ایک معمولی برحس رہیں گے کیا یہ ایک معمولی بات ہے 'کیا انسانی وماغ قیاسات کی ہماء پر ایک بات کہ سکتا ہے ؟

یہ زمانہ علمی زمانہ ہے اور لوگ اپنے پہلے نہ ب کو جس کی صداقت یوم ولادت ہے ان کے ذہن نشین کی جاتی رہی تھی چھوڑ رہے ہیں۔ آج کل مسیحی مسیحی نہیں رہے ہیوہ بندونہیں

رہے۔ بیودی بیودی نسیں رہے اور پاری پاری نسیں رہے بلکہ ایک متلی ند ہب ان ندا ہب ک رسوم کی جاد رہیں لپڑاہوا سب جکہ مجیل رہاہے نام مختلف ہیں محرخیالات سب دنیا کے ایک ہورہے ہیں-اس مال میں آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ جولوگ اینے پہلے نبوں سے بیزار ہو کرنچر کی ا تاع میں مشغول ہیں آپ کو مان لیں کے بظا ہر ناممکن الوقوع دعویٰ تھا۔ پھر آپ اردواور عربی اور فاری کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے اور آپ ہندوستان کے باشندے تھے جس ملک کے باشندے آج ہے تمیں سال پہلے عرب اور ایر ان میں نمایت حقیر سمجھے جاتے تھے کب امد کی جائتی متن کہ عرب' ایران' افغانستان' شام اور معرکے باشندے ایک ہندوستانی پر ا بیان لے آئس مے کون کمہ سکا تھا کہ ہندوستان کے انگریزی پڑھے ہوئے لوگ جو قرآن زانے میں بھی اللہ تعالی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور پھرایے آوی سے جو انگریزی کا ا کے لفظ نہیں جانیا جو ان کے نزدیک سب سے بڑا گناہ تھا پھر کونسی عقل تھی جو بیہ تجویز کر سکتی تھی کہ اک، مغربیہ ہے ناوا تُف 'علوم مغربیہ ہے ناوا تف ' رسوم وعادات مغربیہ ہے ناوا تف انیان جو اینے صوبہ سے بھی باہر تمجی نہیں گیا (حضرت اقد س علیہ السلام پنجاب سے ہاہر صرف على كڑھ تك تشريف لے محتے ہيں)وہ ان ممالك كے لوگوں تك اپنے خيالات كو پہنچادے گااور مچروہ علوم و فنون جدیدہ کے ماہرا درایشیا ئیوں کو کیڑوں مکو ژوں سے پد تر سجھنے والے لوگ اس. کی یاتوں کو من مجی لیں گے اور مان مجی لیں گے اور پھر تمس مخض کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ا فریقنہ کے باشندے جو ایشیا ہے بالکل منقطع ہیں اس کی باتوں پر کان دھریں گے اور اس پر ا بمان لا ئس مح حالا نکہ ان کی زبان جانے والا ہندوستان مجر میں کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ سب رو کیں ایک طرف تھیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایک طرف تھا آخر وہی ہواجو اللہ تعالیٰ نے کما تعا- وه فخص جو تن تنماا يك تنك مجن ميں مثل مثل كراينے الهامات لكھ رہا تمااور تمام دنيا ميں ائی تبولیت کی خبرس دے رہا تھا حالا لکہ اس وقت اے اس کے علاقے کے لوگ بھی نہیں عانے تھے ماوجو رسب روکوں کے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ٹائیدے اٹھااور ایک بادل کی طرح گر حاا و رلوگوں کے دیکھتے دیکھتے حاسد وں اور دشمنوں کے کلیجوں کو ٹھلٹی کر ٹاہوا تمام آسان پر حيماً كيا مند وستان ميں وہ برسا' افغانستان ميں وہ برسا' عرب ميں وہ برسا' معرميں وہ برسا' سيلون میں وہ برسا' بخارا میں وہ برسا'مشرقی افریقہ میں وہ برسا' جزیر وہاریشس میں وہ برسا' جنوبی افریقہ

یں وہ برسا' مغربی افریقہ کے ممالک نائیریا آگولڈ کوسٹ میرالیون بیں وہ برسا' آسٹریلیا ہیں وہ برسا' انگستان اور جرمن اور روس کے علاقوں کو اس نے سیراب کیااور اسریکہ بیس جاکراس نے آب یا چی کی۔

## گيار ہويں دليل

#### آپؑ کاعشق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے

حضرت اقدس می موعود علیہ السلوة والسلام کی چند میں الگوئیوں کے بیان کرنے کے بعد اب بیس آپ گے ۔ ور اب بیس آپ گے ۔ ور السیاس کی جند میں آپ گار کا بیس اور ور دلیل ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ۔ والدِّنوینَ جا هَدُّوا فِیْنَا کُنْفُورِیَّنَّهُمْ مُسُکِلَنَا الله الله عَلَیْ جو الله تعالی خراتا ہے۔ والدِّن کا الله کا کہ الله کا الله کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ ک

محبت کرنے گئے گا-ان دونوں آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا بچاعش اوراس کی کچی محبت اوراس کے رسول کے عشق اوراس کی محبت کا پیشہ یہ بتیجہ ہواکرتا ہے کہ انسان اللہ تعالی سے جاملا ہے اوراس کا محبوب ہوجاتا ہے پس اس امت کے افراد کی صداقت کا یہ بھی ایک معیار ہے کہ ان کے دل عشق المبی سے کہ جول اور انتاع رسول ان کا شیدہ ہو اور اس معیار کے مطابق بھی حضرت اقدس مسیح علیہ السلوق والسلام کی صداقت روز روش کی طرح طابت ہے۔

مبت كامضمون ايك ايسامضمون ب كه مجهد اس ير كمح لكف كى چندال ضرورت نهيس بر ملک کے شاعراس کی کیفیات کو غیرمعلوم زمانے ہے بیان کرتے چلے آئے اور تمام نداہب اس ر ایمان اور وصول انی اللہ کی بنیاد رکھتے طلے آئے ہیں محرسب شاعروں کے بیان سے بڑھ کر کامل محبت کی تھمل تشریح وہ ہے جواللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے بین ُفلُ اِنْ کَانَ ِ ۚ ﴾ 'ابا ۚ وُكُمْ وَابِنَا ۚ وُكُمْ وَاخُوانُكُمْ وَازْوَاجِكُمْ وَعَبِشَيْرِنُكُمْ وَامُوالُ ِ افْتَرَ فَتُوفُها وَتِجَارَةُ تُحْشَقُ كَسَادُهَاهُ وَسُكِنُ ثَرْ خُنُونَهَا آحَبَّ الْيَكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ وَجِهَادِ فَيْ سَبْلِكِ فَتُرَكَّدُوا حَتَى كَاتِي اللَّهُ بِأَهْرِهِ وَاللَّهُ لاَ يُهْدِى ٱلْفَوْمَ الْفِسِفِينَ <sup>٣٢٠</sup> كُه وَ عَكَ الر تمهارے باپ دادے اور تمهارے بیٹے اور تمهارے جھائی اور تمهاری بیویاں یا تمهارے خاد ند اور تمهارے رشتہ دار اور تمهارے اموال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مجڑ جائے ے تم ڈرتے ہواور مکانات جنیں تم پند کرتے ہواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 'اور اللہ تعالیٰ کے رائے میں کام کرنے ہے حمیس زیادہ پیارے ہیں قوتم کواللہ تعالی ہے کوئی محبت نہیں تب تم الله تعالى كے عذاب كا نظار كرواورالله تعالى ايسے نافرمانوں كوتم بھى اپنا رسته نہيں و كھا ؟' یعن کامل محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کی **خاطر برایک چیز کو قربان کردے -اگر اس ب**ات کیلئے وہ تیار نہیں تو منہ کی ہاتیں اس کیلئے کچھ بھی مغیر نہیں یوں تو ہر محض کہہ دیتا ہے کہ مجھے الله تعالی ہے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے بلکہ مسلمان کملانے والا کوئی مختص مجی نہ ہو گاجو سے کمتا ہو کہ مجھے اللہ تعالی اور اس کے رسول ہے محبت نہیں ہے 'گردیکھنا یہ ہے کہ اس اقرار کا اثر اس کے اعمال پر 'اس کے جوارح پراور اس کے اقوال پر کیابڑ تاہے - وہی نظمیں مزمتے اور سنتے رہتے ہیں بلکہ بعض تو خود تعتیں کہتے بھی ہیں آپ کے احکام کی

فرمانبرداری کی طرف ان کو کچے بھی توجہ نہیں ہو تی-وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کادعویٰ توکرتے ہیں لین اس سے ملنے کیلئے کچھ بھی کو شش نہیں کرتے - ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کامزیز آ جائے تووہ سو کام چھو ژکراس سے ملتاہے' اپنے دوستوں اور پیاروں کی ملا قات کاموقع ملے تو شاداں و فرحال ہو جاتاہے "کتام کے حضور شرف باریابی حاصل ہو تو خوشی ہے جامے میں پھولانسیں ساتا لیکن لوگ اللہ تعالیٰ ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگرنماز کے نزدیک نہیں جاتے یا نماز رہ ھتے ہیں تو اس طرح که مجمی یز می مجمی نه یز هی یا اگر با قاعده مجمی یز هی تو ایسی جلدی جلدی یز ہے ہیں کہ معلوم نہیں ہو تا کہ محدہ سے انہوں نے مرکب اٹھایا اور پھرکب واپس رکھ دیا۔ جس طرح مرغ جو نچیں مار کروانہ اٹھا تاہے یہ سجد و کر لیتے ہیں 'نہ خشوع ہو تاہے نہ خضوع ای طرح اللہ تعانی روزے کابدلہ اینے آپ کو قرار دیتاہے محرلوگ اللہ تعالی کی محبت کاوعو کی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لئے نہیں جاتے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الله تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق وباتے ہیں 'جموٹ بولتے ہیں 'بہتان باندھتے ہں 'غیبتیں کرتے ہیں اللہ تعاتی ہے عشق بیان کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کامطالعہ اور اس یرغور کرنے کی تونیق ان کو نمیں ملتی۔ کیاجس طرح آج کل لوگ قرآن کریم سے سلوک کرتے ہیں ای طرح اپنے پاروں کے خطوط سے بھی کیا کرتے ہیں؟ کیاان خطوں کو لیپیٹ کر رکھ چھو ژتے ہیں اور ان کو پڑھ کران کامطلب سجھنے کی کو ششیں نہیں کرتے۔غرض محبت کادعو کی اور شخے ہے اور حقیقی محبت اور شنے 'محبت مجھی عمل اور قرمانی سے جُدا نہیں ہوتی اور اس قسم کی محبت او راس قتم کابیار ہمیں اس زمانے میں سوائے حضرت اقد س علیہ السلام اور آپ کے متبعین کے اور کسی مخص میں نظرنہیں آیا۔

آپ کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ جب ہے آپ نے ہوش منبعالاای وقت ہے اللہ تعالی اور بشہ میں اللہ تعالی اور بشہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مجب میں سرشار سے اور ان کی مجب آپ کے رگ وریشہ میں سائی ہوئی تھی۔ بجبین می ہے آپ احکام شرعیہ کے پابند سے اور گوشہ نشینی کو پہند کرتے ہے۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے بہت چاہا کہ آپ گو کسی جگہ ملازم کرا دیں لیکن آپ نے اس امر کو پہند نہ کیا اور پار بارے امراد پر بھی انکار کرتے رہ اور خدا ای یاد کو ونیائے کا موں پر مقدم کرلیا۔ آپ ایک نمایت معزز خاندان کے فرد سے اگر آپ معلام تھا جسیا کہ آپ کے بوے بحائی کو ایک معزز عمدہ ماصل تھا جاتے تو آپ کو معزز عمدہ مل سکتا تھا جسیا کہ آپ کے بوے بحائی کو ایک معزز عمدہ ماصل تھا

ان دنوں آپ کا شخل میہ ہوتا تھا کہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے رہجے یا احادیث کی کتب دیکھتے یا مشوی روی کا مطالعہ کرتے اور تیموں اور مسکیٹوں کا ایک گروہ کسی کسی وقت آپ کے پاس آ جا تا تھا جن میں آپ اپنی روثی تعتبے کردیتے اور بسااو قات بالکل ہی فاقہ کرتے اور بعض او قات صرف چے بموارک چہا لیتے اور آپ کی خلوت نشنی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ گئی دفعہ ایسا ہو تا کہ گھرکے لوگ آپ کو کھانا جمیع انک بھول جائے۔

ایک دفعہ آپ اس خیال ہے کہ والد صاحب کی نظروں سے علیحدہ ہوجاؤں تو شایدوہ بھے دیا ہے دیں۔ قادیان سے سالکوٹ چلے گئے اور وہاں عارضی دیا کے کاموں میں پھنسانے کا خیال جانے دیں۔ قادیان سے سالکوٹ چلے گئے اور وہاں عارضی طور پر گذارے کیلئے آپ گو ملازمت بھی کرنی بڑی مگر بید ملازمت آپ گی عباوت گذاری میں روک نہ تھی کو ذکہ موال سے بچنے کیلئے آپ نے بید ملازمت کی تھی کوئی دیاوی ترقی اس سے مقصود نہ تھی۔ اس جگہ آپ کو کہلی دفعہ اس بات کا علم ہوا کہ اسلام نمایت نازک حالت میں ہوا کہ اسلام نمایت نازک حالت میں ہے اور دو سرے غماج ب کوگ اے کھانے کے در پے ہیں اور اس کا ذریعہ بید ہوا کہ سیا کو دیا دیا ہوا کہ اس کا خراجہ ب کی اشاعت کرتے اور اسلام کے خلاف لوگوں نے دلوں میں فکوک ڈالے تھے اور آپ "بید دیکھ کر اشاعت کرتے اور اسلام کے خلاف لوگوں نے دلوں میں فکوک ڈالے تھے اور آپ "بید دیکھ کر جیران رہ جاتے تھے کہ کوئی فخص ان کا مقالمہ نمیں کرتا اور رہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ سجیجھتے تھے کہ

میعیت گورنمنٹ کا ندہب ہے اور ڈرتے تھے کہ اس کامقابلہ کریں گے تو نقصان بہنچے گااور سوائے شاذ و ناد رکے اکثرعلاء یاد ربوں کی ہاتوں کا رد کرنے سے خوف کھاتے تھے اور جو متابلہ بھی کرتے وہ ان کے حملوں کے آگے مغلوب ہو جاتے کیو نکہ قرآن کریم کاعلم ہی ان کو حاصل نه تفااس حالت کو دیکھ کر آپ " نے یاد رہوں کامقابلہ کرنے پر کمرہت بائدھ کی اور خوب زور ے ان سے چک و مباحثہ شروع کیااور پھراس مقابلے کے دروازے کو آربوں اور دیگرا قوام کے واسطے بھی وسیع کردیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو آپ کے والد صاحب نے واپس بلالیااور پھر یہ خیال کرکے کہ اب تو آپ ً ملازمت کر چکے ہیں شاید اب ملازمت پر رامنی ہو جائیں پھر آب کے ملازم کرانے کی کوشش کی محرآب ان سے معانی ہی جائے رہے ، ہاں ہے و کچو کر کہ آب ع والدماحب مصائب دندي ين بت كرب بوع بن ان كے كنے يرب كام اينے ذے لے لیا کہ ان کی طرف سے ان کے مقدمات کی پیروی کرویا کریں - ان مقدمات کے روران میں آپ کی انابت الی اللہ اور بھی ظاہر ہوئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ مقدے کی پیروی کیلئے گئے اور مقدمے کے پیش ہونے میں دیر ہو گئی نماز کاوقت آگیا آپ باوجو دلوگوں کے منع کرنے کے نماز کیلئے مطبے گئے اور جانے کے بعد ہی مقدمہ کی پیروی کیلئے 'بلائے گئے مگر آپ عبادت میں مشغول رہے۔ اس سے فارغ ہوئے تو عدالت میں آئے حسب قاعدہ سرکاری مائے تو یہ تھا کہ مجسڑے کیطرفد ڈ کری دے کر آپ کے طلاف فیصلہ سنادینا مگراللہ تعالیٰ کو آپ ک سیات الی پند آئی که اس نے مجسٹریٹ کی قوجہ کواس طرف سے پھیردیااوراس نے آپ کی غیرحاضری کو نظرانداز کرے فیملہ آپ کے والدصاحب کے حق میں کردیا۔ ایک صاحب جو آپ کے بچین کے دوست تھے شاتے تھے کہ وہ لاہو ریش ملازم تھے آپ بھی کمی اہم مقدے کی پیروی کیلئے جس کی اپیل سب سے اعلیٰ عد الت میں دائر تقی و ہاں گئے اور وہ مقدمہ ایسا تھا کہ اس میں ہارنے ہے آپ کے والد صاحب کے حقوق اور بالائٹر آپ" کے حقوق کو پخت مید مہ پنچاتھا وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مقدے سے واپس آئے توبت فوش تھے میں سمجماکہ آپ مقدمہ جیت گئے ہیں جسی قواس قدر خوش ہیں میں نے بھی خوشی سے مقدمے میں کامیانی ک مبارک باد دی تو آپ نے فرمایا کہ مقدے میں تو ہم ہار گئے ہیں خوش اس لئے ہیں کہ اب کچھ دن علیحدہ بیٹھ کرذ کرائی کامو قع ملے گا۔

جب آب ای فتم کے معاملات سے تک آگئے تو آپ نے ایک خلا بے والد ہ

کلماجس بیں اس حم کے کاموں سے فارغ کردیے جانے کی درخواست کی حقی اس ڈملہ کو میں میمان ڈملہ کو میں میمان نظریتھ اوریاد میاں نظر تھے اوریاد التی بیں مشخول رہنے کو پشند کرتے تھے ہیے خلط آپ " نے اس وقت کے دستور کے مطابق فاری زبان بیں کلما تھا اورذکل بیس درجے۔
زبان بیں کلما تھا اورذکل بیس ورجے۔

" حضرت والد مخدوم من سلامت! مراسم غلامات و تواعد فدویانه بجا آورده معروض حضرت والا میکند ، چو نکه در رس ایام برای العین ہے بینم و بچشم سرمشاہره میکنم که در ہمہ ممالک و بلاد ہرسال چنال ویائے ہے افتد که دوستان رااز دوستان و فویشال رااز فویشان جدامیکند و فیج سالے نے بینم که این ناثرہ عظیم و چنین حادیث الیم درآل سال شور قیامت نبعتیند . نظریر آل دل از دنیا سرد شده است و رواز خوف جال زروو اکثر این دومورم شخ مصلح الدین سعدی شیرازی بیاد ہے آبند و افتک حسرت ریختہ میڈود ۔

کمن تحمیہ سیر عمر ناپائیدار مباش ایمن از بازی روزگار و نیزامی دومقرعه نانی از دیوان فرخ (حضرت اقد س کا بتدائی ایام کا تحقق ہے) نمک یاش جراحت دل میشود

برنیائے دوں دل مبند اے جواں کہ وقت اجل سے رسد ناگهاں لفتہ مردر گوشد تنمائی نشینم دوامن از محبتِ مردم بہینم ویاواد سیانہ مشنول شوم محرکذ شدراعذرے وافات را تدارکے شود

عر بگذشت و نماندست جز ایامے چند به که دریاد کے میج کنم شامے چند که دنیا رااسامے محکم نیست و زندگی راانتبارے نے۔ کالکیّبِسُ مَنْ خَافَ عَلَیٰ

نَفْسِهِ مِنْ الْفَةِ غَيْرِهِ والسلام " . جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئ آپ نے تمام کاموں سے قطع تعلق کر لیا اور مطالعہ دین اور روزہ واری اور شب بیداری میں او قات بر کرنے گئے اور اخبارات اور رسائل کے ذریعے دشمنانِ اسلام کے حملوں کا جو اب دیتے رہے ۔ اس زمانے میں لوگ ایک ایک پیے کیلئے لاتے میں مگر آپ نے اپنی گل جائید اوا پنے بڑے بھائی صاحب کے پروکروی ۔ آپ کے لئے کھانان کے گھرے آجا تا اور جب وہ ضرورت بھے گڑے بنوادیے اور آپ نہ جائداد کی آمدن کاحصہ لیتے اور نداس کاکوئی کام کرج۔ لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرج' تبلیخ اسلام کرجے' غربیوں سکیفوں کی بھی خبرر کھتے اور تو آپ کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں بھائی کے یمان ہے جو کھانا آ آ تا ہی کو غرباء میں بانٹ دیتے اور بعض دفعہ دو تین تولہ غذاء پر گذارہ کرتے اور بعض دفعہ یہ بھی باتی نہ رہتی اور فاقہ ہے ہی رہ جاتے ۔ یہ شہیں تھا کہ آپ کی جائیداد معمولی تھی اور آپ سمجھتے تھے کہ گذارہ ہو رہا ہے اس وقت ایک سالم گاؤں آپ اور آپ کے بھائی کا مشتر کہ تھا اور علاوہ ازیں جا کیرو غیرہ کی بھی آمدن تھی۔

ای عرصے میں آپ نے اسلام کی تازک حالت و کھ کر اللہ تعالی کے حضور میں وعادا بہتال وعاجزی شروع کی اور اللہ تعالی کی طرف ہے اشارہ پاکریما ہیں احمد بیا تائی کتاب کہی جس کے متعلق اعلان کیا کہ اس میں تین سود لا کل صدافت اسلام کے دینے جائیں گے یہ کتاب ہتی باری تعالی اور رسول کریم للطافیۃ اور اسلام پر سے اعتراضات کے دفعہ میں ایک کاری حرب بابت ہوئی اور گونا محل رمی محلام مشکل میں بھی دوست ودخمن سے خراج تحسین وصول کے بغیر نہ رہ اور براے بڑے معلی اپنی کاری کہ یہ کتاب تیرہ سوسال کے بغیر نہ رہی اور بڑے بین وصول کے بغیر نہ رہا اور بڑے بی ہے اسلام کے بھری ایام کے اکابر مصنفین کو مد نظرر کھتے ہوئے میں اسالہ یا اخبار لکھتا ہوگ ہوئے کہ اس میں اسلام کی مقتلیت کو خام برکرتے اور دشمان اسلام کے حمول کا جو کے بیس اسلام کی عظلت اور اس کی حقیقت کو خام برکرتے اور دشمان اسلام کے حمول کا جواب دیتے ۔ حتی کہ سب اقوام آپ گی دخمن ہو گئیں مگرآپ نے ذرّہ بھر بھی پرواہ نہ کی۔ بواب دیتے ۔ وہ ذانہ تھا کہ ایک طرف تو مسیحی رسول کریم للاناتی کو گالیاں دے رہے تھے اور دور مرک طرف آریہ گئی دور مرے

یہ دو روئد ما سے اپنے سرت و سی اربوں کے معصوبی و دویوں و سے اور کے اور کے معصوبی و دویوں و سے رہے اور کے دو سرک کے دو سرک کے خلاف تحفیر کے نوے شار کا کہ دو سرک کے خلاف تحفیر کے نوے شاک کر رہے تھے 'اسلام پاہل ہو رہا تھا کر علاء کو رفع یہ بن اور ہاتھ تھی۔ اس دقت آپ تا ایک فخص تھے جو اسلام کے دفعنوں کے مقابلہ میں سینہ سرتھے اور مسلمانوں میں اعمال صالحہ کے رواج دینے کی طرف متوجہ تھے۔ آپ "اس بحث میں نہ پڑتے کہ مسلمانوں میں اعمال مواجہ کے رواج دینے کی طرف متوجہ تھے۔ آپ "اس بحث میں نہ پڑتے کہ مندوں کا استدلال ورست ہے یا اہل حدیث کا بلکہ اس امر پر زور ویتے کہ جس امر کو بھی سی سنجھواس پر عمل کر کے دکھاؤ اور ب دبنی اور اباحث کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل شروع کردو۔ پندت ویا تن بانی آریہ ساج ہے آپ نے مقابلہ کیا' کیکھر ام' جیون داس' مری

ومر'اندرمُن'غرض جس قدر آربہ ندہب کے لیڈر تھے ان میں ہے ایک کی طرح ڈالتے اور اس وقت تک اس کا پیچیانہ چمو ڑتے جب تک وہ اسلام پر حملہ کرنے ہے بازنہ آجاتا' یا ہلاک نہ ہو جاتا' اس طرح مسجوں کے فخش مومنادوں کا آپ مقابلہ کرتے 'مجمی فخ میج ہے کبھی آتھ ہے کبھی مارٹن ہے کبھی ہاول ہے کبھی رائٹ ہے کبھی طالب مسے سے اور اس پر بھی آپ ممو تسلی نہ ہوتی- احمریزی بیں ترجمہ کروا کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اشتمارات بورپ اور امریکه کو مجمواتے اور جس مخص کی نسبت سنتے کہ اسے اسلام ہے رلچیں ہے فورا اس سے خط و کتابت کرتے اور اسلام کی وعوت دیتے- چنانچہ مشروب (Mr. Alexander Webb) امریکه کا پرانا مسلمان آپ می ای وقت کی کوششوں کا بتیے ہے۔ یہ مخص نمایت معزّ زے اور کسی وقت ریاستمائے متحدہ ا مریکہ کی طرف سے سفارت کے عمد ہ پر ممتاز تھا۔ آپ نے اس کی اسلام ہے دلچیں کاحال من کراس سے خط و کتابت کی اور آخر اس سلیم الطبع آدی نے اسلام تول کرلیا اور اپنے عمدے سے دست بردا رہو گیا۔ غرض الله تعالى كى توحيدكى اشاعت اور رسول كريم سى صداقت ك اثبات كى آئ كورُهن كى بوكى تھی اور آپ ایک مٹ کیلئے بھی اس ہے نا فل نہ رہتے تھے۔اس کے بعد آپ نے دعویٰ کیاتو اس وقت ہے آپ کا کام اور بھی وسیع ہو گیا اکوئی دعمنِ اسلام نہیں لکلاجس کے مقابلے پر آپ کھڑے نہ ہوئے ہوں' جہاں کسی کی نبت سنا کہ وہ اسلام پر حملہ کر تاہے فور اُ اس کامقابلہ شروع کردیا . ڈوئی جوا مریکہ کاجھوٹا نبی تھاجس کا ذکر پہلے آچکا ہے جب اس کی اسلام وششی کا عال آپ نے شاتو سندریارے اس کامقابلہ شروع کردیا۔ یک ف (Mr. Piggott) نے ولایت میں خدائی کا دعویٰ کیا تو فور اً اس کو للکارا- غرض ونیا کے بردے پر جمال کہیں بھی کوئی د شمن اسلام بیدا ہوا وہں اسے جاکر پکڑا اور نہیں چھو ڑا جب تک کہ وہ اپنی شرا رت سے باز نه اللها يا مرضين كيا- آپ نے چو بترسال عمرانی اور تمام عمررات اور دن خدمت اسلام ميں مشغول رہے بعض دفعہ مینوں تصنیف میں اس طرح مشغول رہتے کہ کوئی نہیں کمہ سکنا تھا کہ آپ کب سوتے ہیں اور اللہ تعالی اور رسول کریم الفاقاتی سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ اسلام کے کام کو اپنا کام سمجھتے تھے اگر کوئی دو سرا فخص اسلام کی خدمت کر تا تو اس کے نمایت ہی منون ہوتے ۔ بعض او قات اکثر حصہ رات کا متوا تر جاگتے اور کام میں مشغول رہتے 'اگر کوئی دو مرافخص ایک دودن پروف ریڈری یا کابیاں دینے کے کام میں آپ گی مد د کر تا تواہے

الفَّا قَاكَى دن رات كو بھي كام كرنا يزيا توبيه نه مجھتے تھے كه اس نے اسلام كا كام كيا اور اينے فرض کو انجام دیا ہے بلکہ اس قدر شکرواشنان کا ظمار کرتے کہ گویا اس نے آپ کی کوئی ذاتی خدمت کی ہے اور آپ گوا پنامنون احمان بنالیاہے- باوجود صعف اور بیاری کے اس سے زیادہ کتب آپ کے تصنیف کیں اور سینکڑوں اشتمار اسلام کی اشاعت کیلئے لکھے اور سینکڑوں تقریریں کیں اور روزانہ لوگوں کو اسلام کی خوبیوں کے متعلق تعلیم دیتے رہے اور آپ کو اس میں اس قدرانهاک تھا کہ بعض دفعہ المبّاء آپ کو آرام کیلئے کتے تو آپ "ان کوجواب ویتے کہ میرا آرام تو بھی ہے کہ دین اسلام کی اشاعت اور مخالفین اسلام کی سرکونی کر تارہوں حتی کہ آپ اپی وفات کے دن تک خدمت اسلام میں گئے رہے اور جس مبح آب فوت ہوئے ہیں اس کی پہلی شام تک ایک کتاب کی تصنیف میں جو ہندوؤں کو دعوت اسلام وینے کی غرض سے تھی مشغول تھے۔اس سے اس سوزو گدازادراس اخلاص وجوش کا پیتہ لگ سکتا ہے جو آپ گوانلنہ تعالیٰ کے جلال کے اظہار اور نبی کریم لکٹائٹیٹی کی صداقت کے اثبات کے لئے تھا۔ میں لکھ چکا ہوں کہ صرف محبت کا دعویٰ محبت کا پند لگانے کیلئے حقیقی معیار نہیں ہے مگروہ محض جس نے اپنے ہرا یک عمل اور ہرا یک حرکت سے اپنے عشق و محبت کو ٹابت کر دیا ہوا س کا وعویٰ اس کے دنی جذبات کے اظہار کو نمایت اعلیٰ ذریعہ ہے کیو نکہ سیجے عاشق کے دلی جذبات اس کی غیرمعمولی خدمات سے مجمی بڑھ کر ہوتے ہیں اور پوجہ اس کے راستباز ہونے کے د و سرے کے دل کو بھی مثأثر کرتے رہتے ہیں۔ پس میں آپ گی دوفاری تظمیس کہ ان میں ہے ا یک اللہ تعالیٰ کے عشق میں ہے اور ایک رسول کریم اللطابی کے عشق میں اس جگہ نقل کرتا

ہوں: و

بامن کدام فرق توکردی که من کنم بر آرده که بود بخاطر معینم و از لطف کردهٔ گذرِ خود بمسکنم خود ریختی متاج مجتب بدامنم بُوه آن بمال توکه نمود است اصنم خود کردهٔ بلگفت و عنایات روشنم جانم رین لطف عمیم تو بم تنم قربان تست جانِ من اے یارِ محسم ہر مطلب و مراد کہ سے خواستم زغیب ازجود دادہ ہمہ آل تدعائے من پچ آگئی نبود زعشق و وفا مرا ایں خاک تیرہ را تو خود اکبیر کردہ ایں میتل ولم نہ بزہد و تعبد است صد منت تو ہست ہریں مثب خاکِ من

آید پدست اے پنہ و کبف و مامنم كاندر خيال روسة تو هر دم مكلشنم من تربیت یذر ز كآيد ندائے بار زيم كوئے وال روز خود مادکه حمد تو بشکنه اول کے کہ لاف تعشق زند منم الاس عجب لعلم است گرود از خوان که رو تابند از شوكت و شابن 13 ست از کینه داران 3 در زل ث بشو 3 وقت قربانِ تابان 100 100 100 100 100 100 100 ابوان رو ز نتابم رنگ ایمان بياد

سل است ترک ہر دو جمال کر رضائے ت ل برار و موسم کل تایدم بکار طاشخة بود بأديب دكر مرا عنایت ازلی شد قریب ب نُوريت درجان محم ائے دلے آنگہ شور صاف · عجب دارم ول آن ناکسان را ندائم ج نفسے در دو خدا زاں سینہ بزار است صدبار خدا خود سوزد آن کرم دنی را خرای نحات از خوای که حق گوید ثنایت خواجى دليلر عاشقش باش رے دارم قدائے خاک احمد بکیسوئے رسول اللہ کہ مشم درس ره گر گشندم ور بسوزند سل است از ونیا بریدن شد در ریش بر ذره من گوشهٔ چشم

وَلِ زَارَم بِ پَهُو يَم بُو نَهِ کَ بِسَنَهِ مِنْ الْمَانِ مُحَمِّ اللهِ عَلَم اللهِ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ الل

اب آپ فور کریں کہ جس مخص نے بھین سے لیکروفات تک اپنی عمری ہرساعت اور ہر لو کہ کو اللہ تعالیٰ کی یا واور اس کے جلال کے اظہار اور اس کے کلام کی اشاعت اور رسول کر کیم الفاظیۃ کی عجت اور آپ گے دین کی اطاعت اور آپ گی لائی ہوئی شریعت کے استحکام شل خرج کر دیا ہواور اپنوں اور برگانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عزت کی حفاظت کیلئے اپنا و شمن بٹالیا ہواور اپنو کیا ایسا مختص محراہ اور مُسال اور مُسَد اور قبال ہو کیا ایسا مختص محراہ اور مُسال اور مُسَد اور قبال ہو کیا ایسا مختص محراہ اور مُسال اور مُسَد اور قبال ہو سکتا ہے۔ اگر بیا اعمال مندانہ ہیں اگر اس قسم کا عشق کفری علامت ہے اگر الی عبد رسول معمران کا فنان ہے تو بخدا

یہ گمرائی خدا مجھے ساری کرے نصیب سید کفر مجھ کو بخش دے سارے جہان کا اللہ تعالیٰ کواہ ہے اور اس کا کلام گواہ ہے اور اس کا رسول محواہ ہے اور اس کا رسول محواہ ہے کہ الیا محض ہرگز ہرگز محمراہ اور جمعو ٹانسیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اس قدر عشق اور اس کی اس قدر اطاعت اور فرمانیرداری اور اسکے احکام کی اشاعت کیلئے اس قدر کوشش کر کے اور ان کے لئے پہلوں اور چھلوں سے زیادہ فیرت دکھا کر بھی کوئی محض ہدایت کا مستحق نہیں ہوا اور نہ کہ اور علی محض ہدایت کا مستحق نہیں ہوا اور نہ آئے دو اور کی۔

## بار ہویں دلیل

## آپ کی قوت ِ احیاء

یار ہویں دلیل کے طور پر میں حضرت اقد سی کی قت اجیاء کو پیش کرتا ہوں اور یہ دلیل بھی ماسیق دلا کل کی طرح ہزاروں دلا کل کا مجموعہ ہیں وقت مسلمانوں کا میچوں کی طرح یہ خیال ہے کہ حضرت میں علمہ ہیں کہ اسی میں کہ خیال ہے کہ حضرت میں علمہ المام جسمانی مردوں کو ذقدہ کیا کرتے ہے محرجیا کہ میں پہلے کہ وخال ہے مگراس میں بھی مجھ شک نہیں کہ حضرت میں گانیاء کی طرح ضرور مُروے زندہ کیا کرتے ہے اللہ تعالی کا کلام اس پر گواہ ہے اور اس کا مشکر اللہ تعالی کے کلام کا مشکرے یہ مُروے روانی کو منافع کی خرص ہورے مردوں کے اجیاء کیا ہم کا مشکرے ہیں اور کو کئی نمی نہیں گذرا جس نے اور در حقیقت انہیں مُردوں کے اجیاء کیا ہے کا میا کرتے ہیں اور کوئی نمی نہیں گذرا جس نے اس حتم کردے زندہ نہیں ہوں۔ آدم ہے لئر آنخشرت کوئی نمی نہیں گذرا جس نے اس حتم کے مُردے زندہ کے ہوں۔ آدم ہے لئر آنخشرت انہیاء کی صداقت پر کھنے گا ایک معیاریہ بھی ہے کہ ان کے ہا تھوں سے مُردے زندہ کی اور اور وحقیق اولوالعزم انہیاء کی صداقت پر کھنے گا ایک معیاریہ بھی ہے کہ ان کے ہا تھوں سے مُردے زندہ کسی ہوجاتا ہے اور جو خفی اس حتم مُردے زندہ کے ہوں۔ ان کم ہم کردے زندہ کسی ہوجاتا ہے اور جو خفیق اللہ کی کا میاری انہ تعالی کا فرمتادہ ہے کہ کہ ہو جاتا ہے اور جو خفیق اللہ کے کہیں ہو سیکا اور جے اون اللہ حاصل ہوگیا اس کے جو بولے میں کیا تک رہا۔ اللہ کے کئیں ہو سیکا اور جے اون اللہ حاصل ہوگیا اس کے جو بولے میں کیا تک رہا۔ ان خان کہی ایک رہا ہے۔ خان کے میں کیا تک رہا۔ ان کے ادشاہ ایہ نشان حضرت اقدین کی ہم تھوں پر اللہ تعالی کے اس کم میں کیا تک رہا۔

اے بادشاہ اپینشان حضرت اقد س کے با تموں پر اللہ تعالی نے اس کرت سے ظاہر کیا ہے کہ نمی کریم لیکنائی کے بعد اور کسی نمی کی تاریخ اور اس کے حالات سے اس وضاحت کے ساتھ اس نشان کے ظلور کا پیت نمیں چان کو اللّٰه اُعکم بالسّسوان ب حضرت اقد س اس وقت وزیا میں تشریف لائے تھے جس وقت نہ صرف روحانی موت ہی وزیا پر طاری تھی ملکہ مرے ہوئے لوگوں کو اس قدر عرصہ ہوگیا تھا کہ جم مِگل سنة کے تھے اور افتراق شروع ہوگیا تھا یہ اللہ موت کی حرت ناک حالت سے تمام انبیاء علیم السلام لوگوں کو اللہ سخت موت تھی کہ اس موت کی حرت ناک حالت سے تمام انبیاء علیم السلام لوگوں کو

رائے آئے ہیں چنانچہ رسول کریم لاکا 📆 فرماتے ہیں ۔اتّعا کیا قَوْمَهُ الدَّيَّالَ وَانْدَ اُنْدُرُكُمُوهُ اللَّهِ العِن حضرت نوح م عبد كوئي في الياشين كُذراجس نے د قبال کے فتنہ ہے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو اور میں بھی تم کو اس سے ڈرا تا ہوں۔ پس د قبال فتنے ہے مارے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندگی ہے دور دو مرے مُردے نہیں ہوسکتے اور ایسے امیدوں کی حدیدے گذرے ہوئے مُردوں کا زندہ کرنادر حقیقت ایک بہت پڑا مشکل کام تھا گر آپ نے بید کام کیااور ہزاروں لا کھوں مُردے زندہ کرکے د کھادیتے اورا یک ایسی جماعت پیدا کردی جس کی نظیرر سول کریم لطافات کی جماعت کو مشتنی کرکے دو سری جماعتوں میں نہیں ملتی-حضرت موی علیہ السلام کے تعلقات اپنی قوم کے ساتھ سیای بھی تھے اس لئے ان کی ساری توم ان برایمان لا کری ان کے ساتھ نہ تھی بلکہ بہت ہے لوگ سیاسی حالات کو مد نظرر کھ کران ے ساتھ میلنے پر مجبور تھے جولوگ ان پر ایمان لاکران کے ساتھ ہوئے ان کے متعلق اللہ تعالی فراتب - فَعَالَمَنَ لِمُوسِلَى إِلاَّ ذُرِيَةً مِنْ فَوْمِهِ ٣٢٣ لِين موى كل كا طاعت نيس ك مران ی قوم کے بچھ نوجوانوں نے۔ یہ تو قیام مصر کا حال تھامسرے نکل کر بھی اکثر حصہ آپ کی قوم کا آپ کی صداقت کادل ہے قائل نہ تھاہاں ساستاً آپ کے ساتھ تھاچنانچہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ موی کی قوم کے ایک حصہ نے خروج معرے بعدان سے کما لیمنوسلی کن تُفومن لک حتی نَرَى اللّه جَهْرَةً فَا حَذَنْكُمُ الصّعفَةُ وَانْتُمْ نَتُظُرُونَ ٢٠٠ - ١ عوى إنهم ترى بات مركز نہ مانیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوا ٹی آنکھوں ہے نہ دیکھ لیں۔ پس تم کوعذاب الی نے پکڑ لیادر آنحالیکہ تم دیکھ رہے تھے اس طرح قرآن کریم سے بھی معلوم ہو تاہے اور انجیلوں اور تاریخوں ہے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے اور ان میں ہے جو مخلص تھے اور جنہوں نے حقیقی زندگی پائی تھی وہ تو بہت ہی کم تھے۔ لیکن حضرت اقد س علیہ السلام جو نکہ رسول کریم ﷺ کے فیوض روحانیہ کے جاری کرنے اور آپ کی برکات کو دنیا میں پھیلانے کیلئے آئے تھے اور مسج محری کامقام بلند رکھتے تھے آپ کے ذریعہ سے اللہ تد ٹی نے بت سے مُردے زندہ کئے اور ایسے مُردے زندہ کئے کہ اگر ان پر چشمہ محدیہ کایانی نہ چھڑ کا جا تا توان کے جینے کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی تھی۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اس زمانے میں جبکہ چاروں طرف بدعات اور رسوم اور دنیا طلبی اور فسق اور وین سے نفرت اور کلام النی سے بے پروائی اور شرائع کی چک اور اعمال

مالحہ سے خناء اور دعاہے بے توجی اور فیرت دیلی کی کی نظر آ رہی ہے حضرت اقدیں " نے ا یک ایسی جماعت بیدا کر دی ہے جو ہاد جو رتعلیم یافتہ ہونے کے اللہ تعالی اور اس کے رسول ' اوراس کے ملائکہ اور دعااور معجزات اور کلام الی اور حشراور نشراور جنت اور دو زخ پر ہورا یقین رکھتی ہے اور شریعت اسلام کی حتی الوسع یا بند ہے اور اس جماعت میں تلاش ہے ہی کوئی آوی ایبالے گاجو نمازوں کی ادائیگی میں تغافل کرتا ہو اور یہ جو پچھے کی ہے یہ بھی ابتدائی حالت کا نتیجہ ہے اور آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہے کیامہ عجیب بات نہیں کہ جبکہ کالجوں کے طالبعلم اور تعلیم جدید کے دلدادہ دین ہے بکلی تنقر ہیں اور دین کو صرف سیاسی اجماع کا ذرلیہ خیال کرتے ہیں حفرت اقد س کے ذریعے ہے ایک ایسی جماعت نو تعلیم یافتہ لوگوں کی تیار ہوئی ہے اور ہو رہی ہے جس کی محدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور جس کے سینے گر ہیہ وبکا کے جوش سے ہانڈی کی طرح الجلتے ہیں اور جو اشاعتِ اسلام اور اعلائے کلمہ اسلام کو تمام سایی تر تیات اور حصول جاہ پر مقدم کرکے ماسو کی کو اس پر قرمان کر رہی ہے - اس میں بت سے دنیا کماسکتے ہیں محرضد اکے دین کو کمزور و مکھ کرا در علمی جہاد کی ضرورت محسویں کرکے تمام اُمتکوں برلات مار کردین کی خدمت میں لگ گئے ہیں اور قلیل کوکٹیر پر ترجیح دے رہے ہیں اور فاقد کشی کوسیر شکمی سے زیادہ پند کرتے ہیں ان کی زبانوں پر اللہ تعالی اور اس کے ر سول کانام ہے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور ان کے اعمال الله تعالی اوراس کے رسول کی عظمت کو طا ہر کررہے ہیں اور ان کے چروں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عشق ٹیک رہا ہے۔ وہ ای دنیا میں اپنتے ہیں اور ان کے کان آزادی کی آوا زوں ہے نا آشانہیں'ان کے دماغ آزادی کے خیالات ہے ناواقف نہیں'ان کی آنکھیں آزادی کی جدوجہد کے دیکھنے سے قامر نہیں' انہوں نے بھی وہ سب کچھ پڑھا اور سنا ہے جو دو سرے لوگ بڑھتے اور بنتے ہیں محربایں ہمہ جب انہوں نے بید دیکھا کہ اسلام اس وقت اس قدر آزادی کامخاج نہیں جس قدر کہ غلامی کا- د جالی فتنے نے جو نقصان اسلام کو پہنچایا ہے وہ اس وسیع انتظام کے ذریعہ پہنچایا ہے جو اس نے اسلام کی بیخ کنی کیلیئے اختیار کیا تھا اور یہ کہ اسلام کی ترقی اس دقت صرف ایک بات جائتی ہے کہ سب لوگ اللہ تعالی کے ہو کر ایک جسندے کے نیچے آجائیں- بڑے اور چھوٹے 'امیراور غریب' عالم اور جامل اپنی اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کو ایک جگہ لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر جمع ہو جائیں تا مشتر کہ طور پر کفرو

وہ اللہ تعالیٰ کیلئے مارے پیٹے جاتے ہیں اور گھروں سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں اور حقیر سمجھاجا تا ہے گھروہ سب کچھ برواشت کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل منور ہوگئے اور ان کی باطنی آئیسیس کھل گئی ہیں اور انسوں نے وہ کچھ و کھے لیاجو دو سروں نے نہیں دیکھا' وہ ماریں کھاتے ہیں گھروو سروں کی خیر خواتی کرتے ہیں' ذلیل کئے جاتے ہیں لیکن دو سروں کیلئے عوت جاہیے ہیں۔

وہ کون میں جو اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت کیلئے امریکہ میں تنمالا رہا ہے اور گوایک و سیج سند رمیں ایک بلیلے کی طرح پڑا ہوا ہے مگراس کاول نمیں گھرا تا-وہ ایک مُردہ تنا ہے مسیح محمدی کے اپنے ہاتھ سے زندہ کیا ہے اوروہ اس لئے تن تنماا مریکہ کو اسلام کے طقہ غلامی میں لانے کیلئے کو شال ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک زندہ کرو ژوں مُرووں پر ہماری

وہ کون ہیں جو انگلتان میں اشاعت اسلام کر رہ ہیں؟ وہ یکی میح محمدی کے زندہ کئے ہوئے لوگ ہیں اور گوجسانی طور پر انگلتان نے ہندوستان کو فتح کرلیا ہے مکروہ یہ جانتے ہیں کہ انگلتان کی روح مرچکی ہے وہ خداے دو رجا پڑا ہے وہ اس زندگی کے پانی کی بو تلمیں لے کر جس سے متح نے ان کو زندہ کیا ہے دو سروں کے زندہ کرنے کیلئے نکل کھڑے ہیں۔ ا نگلتان کا قبال 'اس کی دولت 'اس کی حکومت ان کو ڈرا تی نہیں کیونکہ ان کو تقین ہے کہ وہ زندہ میں ادرا نگلتان مردہ مجرزندہ مُردے سے کیاڈ رے ادراس سے کیوں تھیرائے۔

مغربی افریقد کاساطل جہاں میعیت نے اپنے پاؤں کھیلائے شروع کئے تنے اور لا کھول آدمیوں کو مسیحی بنالیا تھااورا لیک آدی کی پرسٹش کیلئے لوگ جمع کئے جارہے تنے وہاں کون واحد خدا کے نام کوبلند کرنے کیلئے کمیااور شرک کی قوپ کے آگے سینہ سپر ہوا؟ دی مسیح موعود کے لئخ سے زندہ ہونے والے لوگ جواس وقت اسلام کی حفاظت کیلئے کھڑے ہوئے جب لوگ اسلام کی موت کافقین کر چینئے تنے اور اس کے اثر کو ختا ہوا دیکھنے گئے تنے۔

کس نے ماریشس کی طرف توجہ کی اور اس ایک طرف پڑے ہوئے جزیرے کے باشندوں کو زندگی بخشے کاکام اپنے ذمہ لیا 'کس نے لٹکا کوجو نمایت قدیم تاریخی روایات کامقام ہے جاکرا پی آوازے چو ٹکایا 'کون روس اور افغانستان کے لوگوں کو زندگی کی قعمت بخشے کیلئے شمیایی مسیح موعود کے زندہ کئے ہوئے لوگ۔

کیا بے زندگی کی علامت نہیں کہ چالیس کرو ڈ مسلمانوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا جو تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کیلئے اپنے گھرسے لکلا ہو لیکن ایک مٹھی بحراحمہ یوں میں سے سیکٹروں اس کام پر گئے ہوئے ہیں اور ان ممالک میں تبلیغ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو مسلمان بنارہے ہیں جن کی نسبت خیال بھی نہیں کیاجا تا تھا کہ وہ بھی اسلام کانام بھی سنیں ہے۔

اگر اس جماعت کے افراد میں نئی زندگی نہیں پیدا ہوئی تو انہوں نے دنیا کا نقشہ سم طرح بدل ویا اور ان میں تن تمامکوں کا مقابلہ کرنے کی جرآت کیو تکر پیدا ہوئی اور کس امرنے ان کی مجبور کیا کہ وہ وطن چھو ڈکر ہے وطنی میں دھکے کھاتے پھریں 'کیا ان کے ماں باپ نہیں ' ان کی یویاں بنچ نہیں ' ان کی ہور کیا کام نہیں ؟ یویاں بنچ نہیں ' ان کو اور کوئی کام نہیں ؟ یویاں بنچ نہیں ' ان کو دیا ہے بٹا کردین کی طرف لگادیا ہی بات نے کہ انہوں نے زندگی کی روح پائی اور مردہ چیزو کو اس زندہ خد انہا ہے جو ڈدیا وہ ان میں ساگے۔ فنکیز کی اللّٰے انہ سب زندگیوں کا مرچشہ ہے چھو ڈدیا وہ ان میں ساگھے۔ میں اللّٰہ السّٰہ اللّٰہ ا

میں نے مسیح مومود کی جو زندگی بخش طاقت تکھی ہے یہ مشتبر رہے گی اگر میں اس زندگی کے اثر کو بیان نہ کردل جو حقیقی معیار حیات ہے اور دو یہ ہے کہ حضرت اقد س نے اپنی تو ب احیاء میں ایک زندگی لوگوں کے دلول میں پیدا کی کہ بہت سے ان میں سے نہ صرف زندہ ہی ہوئے بلکہ ان کو بھی احیاء موتی کی طاقت دی گئی۔ اگریہ طاقت آپ کے ذریعے اوروں کو نہ ملتی تو یہ بہر رہتا کہ شاید آپ کے دماغ کی ہناوت ہی ایک ہے کہ آپ پر وہ علوم کو لے جاتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں اور آپ وہ تظارے دکھے لیے ہیں جو اپنے وقت پر پورے ہو جاتے ہیں اور آپ کی قوج میں اور آپ کی قوج میں اور آپ کی خواہشات پر تک وعا پوری ہوجاتی ہیں تمرشیں آپ اس شوات پر تک وعا پوری ہوجاتی ہیں تمرشیں آپ اس شوات کو اپ ما تھ می منیں لے گئے بلکہ جولوگ سچے طور پر آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی یہ سب طاقتیں علی قدر مرات ہلی ہیں۔ آپ کی مجت اور آپ کے ساتھ ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی یہ سب طاقتین علی می بارش دلوں پر نازل کرتا ہے اور اس وقت آپ ماتھ تعلق کے فضل سے مطالبہ قرآن کریم کے بیان کرنے کی ہماعت میں سے بہت ہے ہیں جو اللہ تعالی کے فضل سے مطالبہ قرآن جولوگوں کے لئے ایک سر بمرالفافہ میں ایک تیز کرو گئی ہیں اور جن کے بیان میں وہ گئی ہیں اور اس کی کی رہیاں ان کی ایک میں مزب سے کٹ جاتی ہیں ہو اور اس کی جاتی ہیں اور اس کی بار گیاں ہمارے لئے کھلی کرتی ہو اور اس کی بار گیاں ہمارے لئے کھلی کردی جو اسلام کے ظاف ہو اور کوئی آجت ایک منیں جراسلام کے ظاف ہو اور کوئی آجت ایک منیں جراسلام کے ظاف ہو اور کوئی آجت ایک منیں جراس کی جاتی وہ کردی جو اسلام کے ظاف ہو اور کوئی آجت ایک منیں جراس کردے تو کوئی آخت ایک منیں جراس کے جواب سے آگاہ وہ کرکئی آخت ایک منیں اس کے جواب سے آگاہ وہ کرکئی اعتراض وار دوہ تاہوا ور اللہ تعالی کی منیں اس کے جواب سے آگاہ وہ کرکئی اعتراض وار دوہ تاہوا ور اللہ تعالی کی منی اس کے جواب سے آگاہ وہ کرکئی کو تعراض وار دوہ تاہوا ور اللہ تعالی کی منی وہ کرکئی کو تعراض وار دوہ تاہوا ور اللہ تعالی کی منی وہ کی کو تعراض وار دوہ تاہوا ور اللہ تعالی کی منی وہ کرکئی کو تائی دور کی کائی ہیں۔ کو دور تاہوا ور اللہ تعالی کی منی کو تائی ہیں۔ اس کی جواب سے آگاہ وہ کرکئی کو تائی دیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے المهام یا کشوف کا ہوتا ہمی آپ کک محدود نئیں رہا یکلہ آپ کے ذریعہ تنافی کی طرف ہے المهام یا کشوف کا ہوتا ہمی آپ کے ذریعہ زندہ ہونے والول میں ہے بہت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ المهام کرتا ہے اور ان کے دوستوں کے ایمان کو تازہ کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان سے کام کرتا ہے اور ان پر اپنی مرضی کی راہیں کھولتا ہے جس سے ان کو تقویٰ کے راستوں بر چلنے میں مدد کمتی ہے اور ان کور آتویٰ کی دراہیں کھولتا ہے جس سے ان کو تقویٰ کے راستوں بر چلنے میں مدد کمتی ہے اور ان کور آتویٰ کی دراہیں کھولتا ہے جس سے ان کو تقویٰ کے راستوں بر چلنے میں مدد کمتی ہے اور ان کور آتویٰ کی جو تاہے اور موصلہ بیوستاہے۔

دعا دُن کی تعولیت اور تفریت الله کے نزول کے سونکہ میں بھی حضرت اقد س کافیض جاری ہے اور آپ کا قدیش جاری ہے اور آپ کے اندر ہے اور آپ کا اندر کے اور آپ کا اندر کو سے نادر اللہ کو سے نادو موسک کو اور ان کے جس سرے اللہ تعالی اس بتناعت کے اکثر افراد کی دعائیں دو مرسے لوگوں سے زیادہ سنتا ہے اور ان کی تصورت ان کیلئے تازل کرتا ہے اور ان کی حشوں کو ہلاک کرتا ہے اور ان کی مختوں کے اعلیٰ شمرات پیدا کرتا ہے اور ان کواکیلائیس چھوٹر تا اور ان کیلئے غیرت دکھا تا ہے۔

## تتمه

میں سمجمتنا ہوں کہ حضرت اقد س مسیح موعود علیہ السلو ۃ والسلام کی ممداقت کے خابت کرنے کیلئے میہ بارہ ولا کل جو میں نے بیان کئے ہیں کائی ہیں اور جو کوئی محض بھی ان پر تن کو پالیٹے کی نیت سے غور کرے گاوہ حق الیتین تک پہنچ جائے گا کہ حضرت اقد س اللہ تعالی کے مسیح اور اس کے مامور اور مرسل میں اور بید کہ اب کمی اور مسیح کا انتظار نصول ہے اور پاسوں کی طرح آپ پر ایمان لانے کیلئے دو ڑے گا۔ اور اس سیک میں پروشے جائے کو اپنے کو اپنے کم موجب فلاح محجب فلاح موجود علیہ السلام نے تیار کیا ہے۔

ایک مسلمان کملانے والے مخص کیلئے اللہ تعالی او راس کے رسول کی شماوت سے زیادہ کس چیز کی قیمت ہو سکتی ہے اور جیسا کہ بین بیان کر آیا ہوں حضرت اقد می علیہ السلام کے دعوے کے متعلق اللہ تعالی کی شماد تیں بھی موجو دہیں او راس کے رسول کی شماد تیں بھی موجو دہیں اور اس کے رسول کی شمادت موجو دہے۔ موجو دہیں بلکہ ہرایک نبی کی بس کا کلام محفوظ ہے آپ کے صدق وعوی پرشادت موجو دہے۔ عشل کتی ہے کہ اس زمانے ہیں ایک مصلح آنا چاہئے رسول کریم اللی ایک ندگی آپ کے موجو داور مهدی معبود کی بیان فرمائی تحمیں وہ پوری ہو چی ہیں' آپ کی پاک زندگی آپ کے دعوے کہ بین مقام ہے جن دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کیلئے مسیح موجود گو آنا تھا اور جس رنگ میں ان کو فکلت دے میں ان کو فکلت دے میں ان کو فکلت دے دی ہے مسلمانون کے اندرونی فعمادات اس حد تک پنچ کئے ہیں کہ ان سے بڑھ کر قرآن کریم کی موجود گیں فیمانون کے اندرونی فعمادات اس حد تک پنچ کئے ہیں کہ ان سے بڑھ کر قرآن کریم کی موجود گیں فعماد کا پیدا ہو نام مکن ہے اور ان کی مطبح دو گی میں فعاد کا پیدا ہو نام مکن ہے اور ان کی املاح بھی ان کے اعلیٰ طریق پر حضرت

اقدیں نے کردی ہے'اللہ تعاتی نے آپ کے ساتھ عمر بحرابیا ہاروں سے کرتاہے 'ہرمیدان میں آپ کوفتح دی اور ہر شرہے آپ کو بیجایا ' آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی وی سلوک ہوا جو ماموروں اور مُرسلوں کے دشمنوں کے ساتھ ہوا کر تاہے' قانون قدرت تک کواس نے آپ کی خدمت میں اور زمین و آسان کو آپ کی تائمیہ میں لگادیا ' علوم قرآ نیہ کے دروا زے آپ پر کھول دیئے اور علوم قرآ نیہ کی اشاعت کے ذرائع آپ کیلئے میا کر دیے حتیٰ کہ آپ نے ان لوگوں کو جو علم و فضل کی کان سمجے جاتے تھے اپنے مقابلہ کیلئے بلایا محرکوئی آپ کے مقابلہ برند آسکا اور معجزانہ طور پر آپ کا کلام غالب رہا اور کا بَعَشْمَةُ اللَّ المُسطَقَرُونَ ٢٦٩ ك وعده اللي في آب كي صدات يركواي دي مجرآب يرغيب كاوروازه کھولا کمااور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں امور غیبیہ پراطلاع دی جواپنے وقت پر پورے ہو کر جلال البیہ کو ظاہر کرنے کا موجب ہوئے اور اللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ امور غیبید پر کثرت ہے سوائے اپنے رسولوں کے کسی کو مطلع نہیں فرماتا' آپ نے اپنی تمام عمراللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں مرف کردی اور ایسے فخص اللہ تعالی کی در گاہ سے وحتکارے نہیں جاتے' آپ کے ایک پاک اور کار کن جماعت بید اگردی ہے جس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہے خاص تعلق ہے اور جو دو سرے لوگوں کو زندہ کرنے اور روحانی امور کے کھولنے کی قابلیت رکھتاہے دین پر فداہے اور دنیاوی علا کل سے جدا اسلام کاغم خوا د ہے اور ماسوا سے بیزار۔ پس باوجو د ان سب شواہ کے آپ کے دعویٰ کو قبول نہ کرنااور آپ پر ا کیان نه لاناکسی طرح درست ادرالله تعالی کی نظروں میں پیندیدہ نہیں ہو سکتا اور در حقیقت وہ مخص جو اسلام ہے محبت رکھتا ہو اور رسول کریم لیکھیٹیج کا عاشق ہو اور اپنے ذاتی مفادیر اسلام کے فوائد کو مقدم رکھتا ہواس ہے میہ امید ہی نہیں کی جاسکتی کہ اس وضاحت کے بعد خاموش رہے اور حق کے قبول کرنے میں ویر لگائے - اگریہ ولا کل جو اویر بیان ہوئے آپ کی صداقت کو ٹابت نہیں کرتے تو پھراور کون ہے ولا کل ہیں جن کے ذریعے سے پہلے انہیاء کی صدات ثابت ہوئی اور جن کی وجہ سے میوں پر ایمان لایا جاتا ہے اگر ان سے بڑھ کر بلکہ سوائے رسول کریم لفتان کی الی سب نبوں کے متعلق اس قدر بھی دلا کل نہیں ملتے جتنے اور بیان ہوئے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا ہے اگر ایمان صرف مال باب سے سی سانی ہاتوں کو دہرا دینے کا نام نہیں بلکہ تحقیق ویتدقیق کرکے کسی بات کو ماننے کا نام ہے تو مچروو

باتوں میں سے ایک ضرور افتیار کرنی پڑے گی یا توسب عمیوں کا انکار کرنا ہوگایا حضرت اقد س میع موعود علیہ السلام کے دعوے کو تسلیم کرنا پڑے گا اور میں اے بادشاہ! آپ چیسے فہیم اور ذکی فرما زوا سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مؤ فرالڈ کر طریق کو افقیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرستادہ کو جو نبی کریم لفتاہ ہے کی صداقت کے اظہار اور اسلام کو عالب کرنے اور مسلمان کملانے والوں کو پھر مسلمان بنانے کیلئے آیا ہے تبول کرتے میں دیر فہیں کریں گے کیو نکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تبول کرنا اس کے ارادے کے مطابق بہت می برکات کا موجب ہوتا ہے اور اس کے منتاء کے ظاف کھڑا ہو جاتا تھی جمی باہر کت نہیں ہوتا۔

اسلام کی حالت اس وقت قابل رحم ہے اور ممکن نہیں کہ جو شخص اس وین سے تحی محبت ر کمتا ہواس کا دل اس کی حالت کو دیکھ کراس وقت تک خوش ہو سکے جب تک وہ اس کی کامیانی کیلئے سامان بھم نہ پہنچائے اور اسے ہرفتم کے خطرات سے محفوظ نہ دیکھ لے - دعمن تو اس کی عدادت میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ان کو اس میں کوئی خوبی ہی نظر نمیں آتی ' سرے یا تک عیب بی عیب نکالتے ہیں 'جو دوست کملاتے ہیں وہ مجمی یا تو دل سے اس سے متنظر ہیں یا اس کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں اسلام ان کی زبانوں پر ہے مگر حلق سے نیچے نہیں اتر تا' ان کی تمام تر توجہ سیاسیات کی طرف ہے اگر کوئی ملک ہاتھ سے نکل جائے تو وہ زمین و آسان کو سربر اٹھالیتے ہیں لیکن اگر ہزاروں لا کھوں آ دمی اسلام کو چھو ڑ کر مسیحی یا ہندو ہو جائیں تو ان کو پچھ مرواہ نہیں۔ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کیلئے تو ان میں والنشینہ وں کی کوئی کی نہیں لیکن اشاعت دین کیلئے ان میں ہے ایک بھی یا ہر نہیں نکتا۔ سلطان ترکی کی خلافت کا اگر کوئی منکر ہو تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے لیکن رسول کریم کی رسالت کو رو کروے تو ان کی غیرت جوش میں نہیں آتی اور بیہ حالت ان کی دن بدن برحتی جاتی ہے - ہندوستان کی تو اب بیہ عالت ہے کہ غیرغدا ہب کے لوگوں میں تبلیغ کرنا تو دور کی بات ہے ان کی طرف سے اسلام برجو حطے ہوتے ہیں اگر ان کابھی جواب دیا جائے تو خود مسلمان کملانے والے لوگ گلو کیر ہو جاتے میں اور اسے مصلحت وقت کے خلاف بتاتے ہیں - غرض اسلام ایک روی شے کی طرح کھروں ے نکال کر پھینک دیا گیا ہے اور مرف اس کانام سای فوائد کے حصول کیلئے رکھ لیا گیا ہے۔ اس حالت کو دور کرنے اور اسلام کومصیبت ہے بچانے کیلئے صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ مسیح موعود کو تبول کیا جائے اور اس کے دامن ہے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے بغیراس کے سامیہ

میں آنے کے ترقی کاکوئی راستہ کھلانہیں۔اب تکوار کاجہاد اسلام کیلئے مغید نہیں ہو سکتاجب تک ایمان درست نه ہوں ہے اور اسلام کا میچ منہوم لوگ نه سمجمیں کے اور پھرانلہ تعالیٰ کی رتی کوسپ کے سب مضبوط نہ کاڑلیں مے اسلام کی ترقی کے سامان پیدانسیں ہو سکتے- دنیانے رسول كريم اللكا الله يراعتراض كيا قاكر آب في نُعُوذُ بالله عموارك ساته اسلام كي اشاعت کی تھی ورنہ دل پر ا ٹر کرنے والے دلائل آپ کے پاس موجو دنہ تتے اور خود مسلمان اس اعتراض کی تائید کرتے تھے اب اللہ تعالی چاہتاہے کہ اس اعتراض کو اپنے رسول سے دور کرے اور اس نے اس غرض ہے رسول کریم کی امت میں سے ایک مخض کو مسیح کرکے بیجاہے تا اس کے ذریعے برا بین اور دلائل کی تکوارے وحشن کو مغلوب کرے اور اسلام کو عالب " دنیا کومعلوم ہو کہ جو کام ایک خادم کرسکا ہے آتا اس کوبد رجہ اولی کرسکا تحااب اس زریعہ کے سوا اسلام کی مدو کا اور کوئی طریق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جاہتا ہے کہ رسول کریم م کے وشنوں کو آپ کی غلامی میں داخل کرے اور اس کا ایک ہی طریق ہے کہ اس سیح اسلام کو جو میج موعود "لایا ہے 'اس معجع طریق ہے جو مسج موعود نے بتایا ہے 'اس خالص ایمان کے ساتھ جو میچ موعود نے ولوں میں بیدا کیاہے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور بھولے بھٹوں کو راہ راست پر لایا جائے ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا منتاء ہو تا کہ کسی اور ذریعے سے اسلام کو ترتی دے تووہ میلے سب راستوں کو بند کیوں کر ۲۶ پس میح موعود <sup>"</sup>ے دور رہنا کو یا اسلام کی ترتی میں روک یدا کرناہے اور دشمنوں کو موقع ویتاہے کہ وہ رسول پاک ً بر صلے کریں اور آپ ً کی عزت پر تيماندا زي كرس جے كوئي باغيرت مسلمان كوا رانہيں كرسكا-

جرائد ازی ترمیں ہے تو کی چیزے سمان توارا کی ترسا۔

رسول کریم تلکافی فرماتے ہیں کہ دوامت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے جس کے ایک
طرف میں ہوں اور دو سری طرف میچ موعود " ۲۳۰ جس ہے معلوم ہو تاہے کہ اس فحض کا
ایمان محفوظ رہ سکتا ہے جو ان دونوں دیواروں کے اندر آجائے۔ پس میچ موعود کے نازل ہو
جانے کے بعد جو اس پر ایمان نمیں لا تا دوائنہ تعالی کی حفاظت ہے باہرہ اور جو مسیح موعود کے
جانے میں روک بنتا ہے دو در حقیقت اسلام کا دشمن ہے اور اسلام کی ترقی اس کو نمیں بھاتی ۔

ورنہ دواس دیوار کے قائم ہونے میں کیوں روک ڈالٹاجس کے ذریعے ہے اسلام محفوظ ہوتا ہے ووائلہ تعالی کے قبر کی تلوار کے بینچ ہے۔ بہتر ہوتا کہ اس کی مال اس کو نہ جنتی اور دو مثی
رہتا اس نجس دن کونہ دیکھا۔

اے بادشاہ ! می موحود سی آرے ساتھ اللہ تعالی کے بدے بد اس کے ذریعے سے اسلام کوالیک ٹی زندگی دی جائے گی جس طرح ایک خلک درخت زور کی بارش ہے جو وقت پر بڑتی ہے ہرا ہو جاتا ہے اس طرح مسیح موعود کی آمدے اسلام مرسبزو شاداب ہو گااور ایک نئ طاقت اور نئ روح ان لوگوں کو دی جائے گی جو مسیح موعود " مرایمان لائس مے - اللہ تعالیٰ نے دیر تک مبر کیااور خاموش رہا محراب وہ خاموش نہیں رہے گاوہ مجمی اس امر کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے بندے کو اس کا شریک بنایا جائے ' اس کا بٹاقر ردیکر یا آسان بر زنده مان کریا مُردے زندہ کرنے والا اور نی مخلوق پیدا کرنے والا قرار دیکر۔وہ رحم کرنے والا ہے مگر فیرت مند بھی ہے - اس نے ویر تک انتظار کیا کہ اس کی پاک کتاب کی طرف لوگ کب توجہ کرتے ہیں محرمسلمانوں نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا وہ اور لغویات کی طرف متوجہ ہو گئے مگراللہ تعالیٰ کے کلام کی انہوں نے کچھ قدر نہ کی اور بیہ آیت ا تکو بھول گئی کہ يُرَبِّاِنَّ قَوْمِي اَنَّحَدُ والْهَذَ الْقُوْانَ مُهُجُورًا السلامِي الله تعالى في ان كي طرف من پھیرلیا اور اب وہ اس وقت تک ان کی طرف منہ نہیں کرے گاجب تک وہ اس کے مسیح موعور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکر اس بات کا قرار نہیں کرتے کہ وہ آئندہ اس سے بے توجہی نہیں کریں گے اور اپنی پچپلی غلطیوں کا تدارک کریں گے ۔ لوگوں نے دنیا ہے محبت کی مکراللہ تعالیٰ ہے محبت نہ کی تو اللہ تعالی نے ونیا بھی ان سے لے لی اور ذکت کی مار ان پر ماری ' انہوں نے مسلمان کملا کراللہ تعالیٰ کے محبوب محو تو زمین میں دفن کیا مگر حضرت مسیح کو زندہ آسان ہر جا بٹھایا تواس نے بھی ان کو زمین برمسل دیا اور مسیحیوں کو ان کے سرپر لا کرسوار کیا۔ یہ حالت ان کی نہیں بدل عکتی جب تک کہ وہ اپنی اند رونی اصلاح نہ کریں۔ ظاہری تداہیر آج کچھ کام نہیں دے سکتیں کیونکہ رہے سب تاہی اللہ تعالیٰ کے غضب کے نتیجے میں ہے جب تک مسلمان اللہ تعالی ہے صلح نہیں کریں مے اس وقت تک میہ روز بروز ذلیل ہی ہوتے چلے جائیں ہے۔ پس مبارک وہ جو اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کو دوڑ تا ہے یقیناً وہ ذلت سے بچایا جائے گااور اللہ تعالیٰ کی نفرت اس کے ساتھ ہوگی اور اس کا پاتھ اس کے آگے آگے ہوگا۔

اے بادشاہ! میچ موعود کی آمد کوئی معمول داقعہ نہیں بلکہ بہت بڑا داقعہ ہے میچ موعود دہ ہے جے رسول کریم گئے سلام بھیجا ہے اسلام اور فرمایا ہے کہ خواہ خت سے بخت صعوبتیں اٹھا کر بھی اس کے پاس جاتا پڑے تب بھی مسلمانوں کو اس کے پاس جاتا چاہئے سسساس کی نبت دنیا کے تمام ندام میں میں میں میں اور کوئی نی نمیں جسنے اس کی آمد کی خبرند دی ہو۔ پس جس انسان کی اس قدر نمیوں نے خبر دی ہے اور اپنی امتوں کو اس کی آمد کا معتقر کیا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا اور کیسا مبارک ہوگا وہ همض جس کو اس کا زمانہ مل جائے اور وہ اس کی برکتوں سے حصہ یائے۔

اب بادشاہ اللہ تعالیٰ کے ماموراور مرسل روزروز نہیں آیا کرتے اور خصوصا اس ضم کے عالیٰ شان مُرسل کہ جس حم کا میچ موجود "ب-رسول کریم لفتائی ہے ہور کسی محض کی نہیں جس قدر کہ اس کی نہیت اس قدریفارات مردی نہیں جس قدر کہ اس کی نہیت ایس ہیں بین ہو سکتی ۔ وہ نجی کریم کی امت کیلئے خائم آلگ نگلفتاء ہے اور اس کے بعد قیامت کے دائے کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بعد کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بیار اس کے بعد کہ ویا کہ کا مختار کیا اس کے مقابلے بی اس کے زمانے کا ایک ایک ایک وور انسان جو اس کی قدر کو مجمعتا ہے اور اس پر ایمان لاکر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عاصل کرنا چاہتا ہے کیو نکہ وہ اپنیا ہے کیو نکہ وہ اپنی ایک ایک بیار اس کے مقابلے کی کئر ہے۔ ایک بیار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عاصل کرنا چاہتا ہے کیو نکہ وہ اپنیا ہے کیو نکہ وہ

 کریم اللط ای بابتد آم ایمان لانے والے آج تک دنیا کے مردار بنے ہوئے ہیں کین جو اس وقت ایمان لائے جب اسلام کو ظبہ حاصل ہو چکا تماان ہیں ہے بُستوں کے نام بھی لوگ نیس بابتون ہیں کلام ایم وقت کہ بید جماعت کرور مجمی جاتی ہے ایمان لا تاہے وہ اللہ تعالی کے نزد یک سابقون ہیں لکسا جائے گا اور خاص انعابت کا وارث ہوگا اور خطیم الشان برکات کو دکھیے گا گرچہ بہت ساوت گذر چکا ہے گر پُر بھی عزت کے دروازے ابھی تعلی ہیں اور اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ پس میں آپ کو اس امری طرف توجہ دلا تا ہوں کہ اس وقت کی قدر کریں اور کَیمان اَنْ اَسْدِ عَنْ اَلْهُ اَلَٰهِ اَلٰهُ اَلٰهُ اِنْهِ اَلٰهُ اِلْهُ اَلٰهُ اِلْهُ اَلٰهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلٰهِ اِلْهُ اللهُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ اِللهُ اِللهُ اِلْهُ اِللهُ اِللهُ اِلْهُ اِلْهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ الله

میں آپ سے بچ بچ کہتا ہوں کہ احمد ہت کے باہراللہ تعالی نہیں مل سکتا ہرا یک فخص جو
اپنے دل کو شولے گا ہے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ تعالی اور اس کی باتوں پروہ
یقین اور و ثوتی نہیں ہو تعلی اور پیٹنی باتوں پر ہونا چاہئے اور نہ وہ اپنے دل میں وہ نور پائے گا
جس کے بغیراللہ تعالی کا چرہ نظر نہیں آ سکتا ہے لیٹین اور و ثوتی اور بہ نور حضرت مسیح موعود علیہ
السلا ۃ والسلام کی جماعت کے باہر کمیں نہیں مل سکتا کیو تک اللہ تعالی چاہتا ہے کہ سب کو ایک
انسلا ۃ والسلام کی جماعت کے باہر کمیں نہیں مل سکتا کیو تک اللہ تعالی جو اللہ
نقطی پر جمع کرے گرکیا کوئی محض جو موت پر نظر رکھتا ہے اس زندگی پر خوش ہو سکتا ہے جو اللہ
تعلق پر جمع کرے گرکیا کوئی محض جو موت پر نظر رکھتا ہے اس زندگی پر خوش ہو سکتا ہے جو اللہ
تعلق ہے دوری میں کئے اور جس میں اللہ تعالی کے نورے حصہ نہ کے ۔ پس اس نور کو حاصل
کیجئے اور اس لیٹین کی طرف دو ثر ہے جو احمد ہے ہی میں حاصل ہو سکتا ہے اور جس کے بغیر
زندگی بالکل بے مزہ اور بے لطف ہے اور دو سروں پر سبقت لے جائے تاکہ آئندہ نسلوں میں
بھی آپ کا نام اور اور احرام کے ساتھ لیا جائے اور زمانے کے آخر تک آپ کے نام پر
رحمیں تیجینے والے موجود دور ہیں۔

بینک اللہ تعالیٰ کے سلسلوں میں داخل ہونے والے انسان بڑے ہو جھ کے پینچے دب جاتے میں مگر ہرا کے بوجھ تکلیف نمیں دیتا - کیادہ کسان جو اپنی سال بھر کی کمائی سرپر رکھ کراپئے گھرلاتا ہے بوجھ محسوس کر تاہے یادہ ماں جو اپنا بچہ گود میں اٹھائے پھر تی ہوجھ محسوس کرتی ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں حصہ لیتا اور اس کیلئے کو شش کرنا مومن کے لئے ہوجھ نہیں ہوتا دو سرے اے بوجھ سجھتے ہیں مگروہ اسے مین راحت خیال کرتا ہے - پس ان ذمہ

شر مک کیاجا تاہے۔

داریوں سے نہ تھمرائے جو حق کو قبول کرنے ہے انسان پر عائد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احمانات کو یا د کرتے ہوئے اور محمد رسول الله معلی الله علیه وآلیہ وسلم کی منافذ ال کوسوچے ہوئے اس ہو جو کے بیچے اپناکندھا دے دیجئے جس کا اٹھانا ہرایک مسلمان کا فرض ہے۔ آپ مادشاہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور آب اور دو سرے انسان پراپر ہیں جس طرح ان ہر خدمت اسلام کا فرض ہے آپ ہر بھی فرض ہے اور جس طرح ان کیلئے اللہ تعالی کے مأموروں کا مانتا ضروری کے آپ سیلے بھی ضروری ہے۔ پس اللہ تعالی کے حکموں اور اس کی تعلیموں کو قبول بچیئے۔ اور اس کے قائم کردہ سلیلے میں داخل ہو کرانڈہ تعالیٰ کے انعامات ہے حصہ کیجئے کہ ان میں سب سے چھوٹا آپ کی ساری مملکت سے بڑااور زیادہ فیتی ہے۔ ر سول كريم صلى الله عليه و آله وسلم فرمات جيں مَنْ هَارُقُ الْجُمَاعَةَ شَيْرٌ اَفْلَيْسَ مِنَّا پی للد تعالی کی قائم کردہ جماعت ہے جدا رہنا نمایت خوف کامقام ہے اور خصوصاً بادشاہوں کیلئے کہ ان پر دو ہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ایک ان کی اپنی اور ایک ان کی رعایا کی بہت ہے نادان دین کے معاطمے میں بھی اپنے بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان کی غلطیوں کے ذمہ دار ان کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ جب رسول کریم مسلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم نے قیمر کو خط لکھا تھا تو آپ کے اس کواس ا مرکی طرف توجہ ولا کر حق کو جلد تیول کرنے نے انکار کر دیا تو تھے پر زمینداروں کا گناہ بھی ہوگا- پس آپ حق کو قبول کرکے اپنی رعایا کے رائے ہے وہ روک ہٹادیں جواب آپ کے رائے میں حاکل ہے تاکہ اس کے گناہ آپ کونہ دیئے جائیں بلکہ ان کی نیکیاں آپ کو ملیں کیونکہ جس طرح وہ بادشاہ جو حق کا انکار کر کے دو سروں کیلئے روک بنتا ہے ان کے مخناہوں میں شریک قرار دیا جاتا ہے اس طرح وہ بادشاہ جوحق کو قبول کرکے دو سروں کیلئے حق کے قبول کرنے کا راستہ کھولتا ہے ان کے ثواب میں

ید دنیاچند روزہ ہے اور نہ معلوم کہ کون کب تک زندہ رہے گا آخر ہرا یک کو مرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹی ہونا ہے۔ اس وقت سوائے میچ عقائد اور دسائح اعمال کے اور کچھ کام نمیں آئے گا۔ غریب بھی اس دنیا سے خال ہاتھ جاتا ہے اور امیر بھی نہ یاوشاہ اب تک اس دنیا سے کچھ لے گئے نہ غریب میں اس ونیا سے خال مون ایمان ہے یا اعمال صالحہ ۔ پس اللہ تعالیٰ کے ماہور پر

ا مان لا يے تا اللہ تو آنى كى طرف سے آپ كو امن ديا جائے اور اسلام كى آواز كو تبول كيجة تا سلامتى سے آپ كو حصد لے ميں آج اس فرض كو اواكر چكا ہو جھ پر تفاواللہ تعالى كا پينام ميں لے آپ كو پہنچاديا ہے اب مانان مائنا آپ كاكام ہے - ہاں يھے آپ سے اميد ضرور ہے كہ آپ ميرے خط پر پورى طرح فور كريں مح اور جب اس كو بالكل راست اور درست باكيں محت وقت كے مامور پر ايمان لائے شي در ليخ ميس كريں محواللہ تعالى كرتے ايسانى ہو۔ كو الجنور كو شوك كے اللہ كارت الطابقين اللہ كارت الطابقين كار

- الحج: 44
- ١٠ وسدوياه بإب ١٢ آيت ٢ برنش ايند فارن بائيل سوسائن انار كلي لا بور مطبوعه ١٩٠١ء
- ٣- ترمذى ابواب لاحكام باب ماجاء فى التشديد على من يقضى له بشي ليس له ان بأخذه
  - ۳- مسند احمد بن حنبل جلد ۵ صفحه ۲۰۲
  - ٥- النَّجل: ١٥ فاطر: ٢٥ أل عبران: ٨٢
  - ٨- اليوافيتوالجو هرجلد٢ صفحه ٢٢ مطبوعه مهرا٣ العراس "لما" كي يك "ما" كالقظب
    - ٩- البقرة: ١٨٤
- ۱۰ معالم التنزيل في التفسير والتاويل مؤلفه ابى محمد الحسين بن مسعود الجزء
   الثالث صفحه ۲۳۳ مطبوعه دارالفكرش ال روايت كم الثاظ يم إس "لياتين علني حفيق ومان ليس فيها احدودلك بعدما بليثون إحتابا"
  - النساء : ١٤٣ ١٤- البائدة : ١٨٥ ١١- ال عبران : ٥٦
    - ۱۳- ورئتین فارس صغحه ۱۲ مطبوعه بإراول
    - ۱۵ بنی اسرآء یل : ۹۳ ۱۱- بنی اسرآئیل : ۹۳
  - 1- شرح مواهب اللدنيه مؤلفه امام زرقاني جلداص فحده مطبوع مصر ٢٥١٥
    - ۱۸- أل عمران: ۱۳۵ ۱۹- الزمر: ۳۱
  - ٢٠- بخارىكتاب المناقب باب قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم لوكنت منخذاً خليلاً

```
۲۱- بخاری کتاب المفازی باب مرض النبی صلّی اللّه علیه وسلم ۲۲- بخاری کتاب المفازی باب مرض النبی صلّی الله علیه وسلم ۲۲- طبقات این سعرجلد ۳۵- ۱۵۸ ا
```

٢٢- مجمع بحدار الانوار جلدا مقد٢٨١ مطبوعه مطيع العالى المتثى تو كشور سماسااه

۲۲۳- الزمر: ۲۸ - ۲۵- الرعد: ۱۲

٢٦- ابن ماجه كتاب الفتن باب شدة الزمان مطبوعه بيروت ١٩٨٨ء

۲۷- بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسی ابن مریم

۲۸- التوبة : ۲۹ ۲۹- ال عمران : ۱۵۵ ۳۰- الزمر : ۷

٣٠- الاعاف: ٣٤ - ٣٣- البقاة: ٥٨ - ٣٣- الجديد: ٢٦

٣٣-الشورى: ٢٨ - ٣٥- حم السجدة: ١١ - ٢٦- الطلاق: ١٢/١١

٢ ١٦٠ لتحريم : ١١٠١٦

٣٥-عوارف المعارف مؤلفه فيخ شباب الدين سروردي جزاول صفحه

٩٣٩- بخارى كتاب المنافب باب منافب عمرين الخطاب

٣٠٠ الاحزاب: ٣٠

ام. بخارىكتاب المنافب باب خاتم النبوة

٣٢- الكوثر: ٣

٣٣-مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة

٣٣- مسلم كتاب الأمارة بأب وجوب الوقاء ببيعة الخليفة الأول فالأول

٣٥٠ مسلم كتاب الحج باب فضل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة

۲۳- تکمله مجمع بحار الاتوار جلد ۳ صفحه ۸۵ مطبوعه مطبع العالی المنشی نولکشور۱۳۳۰ه

٣٥-النائحة: ٢١ ٨٥-النسآء: ١٢٤ ١١٥

١٩٠٠ النساء : ١٣٤ ١٣٩ م ١٥٠ الاعراف : ١٣٢ ١٦٢

۵۱- مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ومامعة.

٥٢- المرقان : ٥٣ - ٥٣- المُنْفقون : ٢ - ٥٣- البقره : ٢٥٤

٥٥- البقرة: ١٩١١ - ٥١- الحج: ٣١٠٣٠.

- ٥٥- فلاتطع الكُنرين وجاهدهم بهجهاداكبيرا (الفرقان: ۵۳)
- ٥٨- فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (النسآء: ٩)
- وفاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين (البقره: ٩٩)

لا ينهكم الله عن الذين لم يماتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسط واليهم وان الله يحب المقسطين (المبتحنة: ٩)

- 09- البقرة : ١٩٠ ٢٠- ال عمران : ١٨٠ / ١٨ الدخان : ٣٠٠ ٣٠
  - ١٣- الحد : ٢٢ ١٣- اداهيم : ٣٥ ١٣- الليل : ١٣
  - ١٥- مله: ١٥٥ ١٢- الانعام: ١٣١١ ١٢- الحجر: ١٠
    - ٢٨- ابو داود كتاب الملاحج باب ما يذكر في المائة
- ٢٩- حجج الكرامة في أثار الفيامة مؤلفه نواب محم صديق حن خان مغير ١٣٣٠ مطبوع بحريال ١٢٠٩
  - 20- الفرقان : ٣١
  - اك- بخارىكتاب التوحيد باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيمة
    - 22- مجمع البحار مؤلف في محمد طاهر جلدا منح ١٧٥٠ مسند احمد بن حنبل جلد ٢ مسند ١٩
      - ٣٤ بخارى كتاب الاذان باب وجوب صلوة الجماعة
        - ٧٤- ورخين فارى صغية ٩٦ طبع بإراول ضياء الاسلام يريس
      - 20-ابن ماجه كتأب الفتن باب شدة الزمان مطروع بيروت ١٩٨٨ء
- ٢٤- كنزالعمال (مُولف علامه علاوالدين على المنفى بن حسام الدين الهندى البرهان النورى المنفي عدد المنفي المسلح المنفي عدد المسلم ا
  - 22-كنزالعمال جلد مهاصني ٢٢٥روايت ١٩٤٥مطبوعه حلب ١٩٤٥ء
    - 24-ابن ماجه كتاب الفتن باب اشراط الساعة
  - 24- مسلم كتاب الفتن باب تقوم الساعة والروم اكثر الناس

٨٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء اذا ذهب كسري فلا كسري بعده

٨٠ حجج الكرامة في الارالفيامة صغير ١٣٠٣م مطبوع بمويال ١٢٠٩ه

٨٢- ابن ماجه كتاب انفتن باب بدء الاسلام غريبا

٨٣-ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في فننة الدجال

۸۳- مسنداحمدین حنیل جلد ۲ منح ۹۰

٨٥- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في اشراط الساعة

٨٢- حجج الكرامة في الثار الفيامة صغي ١٩٨٨ مطبوعه بحويال ١٢٠٩ه

٨٥- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء ستكون فتنة كقطع الليل المظلم

٨٨- حج الكرامة فني الثار الفيامة منح ٢٩٧مطبوع بمويال ١٢٠٩م

٨٩- كنز العبال جلام اصغر ١٩٢٥ دوايت ١٩٢٩م مطبوء حلب ١٩٤٥ء

٩٠ حجج الكرامة في إثار الفيامة مغير ٢٩٦مطبوعه بمويال ١٢٠٩ه

٩١- حجج الكرامة في إثار الفيامة صغي ٢٩٦مطبوع بمويال ٩٠ أاه

٩٢- ترمذي ابواب الصلوة باب ماجاء في وصف الصلوة

٩٠- حشكوة كناب العليم الفصل الثالث صفحه ٨ سمطبوعه قذ كي كتب خانه آدام باغ كراحي ١٨٧ ١٣٠ه

٩٢٠ حجج الكرامة في الثار القيامة صغير ٢٩٧ مطبوع بحويال ٢٠٩ اه

90- كنزالعمال جلد الروايت ١٩٤٢ مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

٩٦- حج الكرامة في إثار القيامة مغير ٢٩٥ مطبوع بحوال ١٠٠١ه

الكرامة في المارالقيامة صغيد ٢٩٥مطبوع بمويال ١٢٠٩ه

٩٨- حجج الكرامة في اثار القيامة صغد ٢٩٥ مطبوعه بمويال ١٢٠٩ه

49- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في اشراط الساعة

١٠٠- حجج الكرامة في الثار القيامة مني ٢٩٦مطبوع بمويال ١٢٠٩ه

١٠١- مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضته وظهور الجهل والفتنة في أخر

الزمان

۱۰۱۰ حجج الكرامة في أثار القيامة صفح ٢٩٦ مطبوء بحوبال ٢٠٩١ه كنز العمال جلد ١٣ اصفح ٢٣٣٠ روايت ٨٣٩٥ مطبوء طب ١٩٤٥ع ١٠٣-مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضته وظهور الجهل والفتنة في أنخر
 الزمان

١٠٠٠ حجج الكرامة في اثار القبامة منحد ٢٩٨ مطبوء بحويال ١٠٠١م

٥٠١- كنزالعمال جلد الماصغي ١٠٥ روايت ١٩٦١٩ مطبوعه صلب ١٩٤٥ء

١٠١- حجج الكرامة في أثار الفيامة صغيد٢٩٩ مطوع يحويال ١٣٠٩ اه

201- حجج الكرامة في اثار الفيامة صفح الاسمطوع بحوال 109ه ؛ بحار الانوار مولفه شيخ محمد باقر المحلس جلا 10 مفح 100 مطوع بروت ليتان 1918ء

١٠٨- تر مذى إيواب الفتن باب ماجاء في إشراط الساعة-

١٠٩- حجج الكرامة في الارالقيامة صغي ١٠٩ مطبوع بحويال ١٢٠٩ ا

١١٠- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

الا- حجج الكوامة في اثار المقيامة صغير ٢٩٨ مطبوعه بحوبال ١٢٠٩ ه

١١٢- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

ساا- "يرفع العلم ويكثر الجهل"بخارى كتاب النكاح باب يقل الرجال ويكثر النساء

١١١٠- ترمذي أبواب الفتن بأب ماجاء في أشراط الساعة

١١٥- مسنداحمدين حنيل جلاسمتحه ٢١٥

١١١٠١١ حجج الكرامة في اثار الفيامة مغد ١٩٥٨مطبوع بعويال ١٢٠٩م

١١٨- ترمذي أبواب الفتن بأب مأجاء في رفع الأمانة

١١١- حجج الكرامة في اثار القيامة صخد ٢٩٥ مطبوع بمويال ١٩٠١م

١٢٠- حجج الكرامة في اثار الفيامة صغيد ٢٩مطبوع بعويال ١٢٠٩ه-

١٢١- حجج الكرامة في الثار القيامة صفح ٢٩٥ مطبوع يحويال ١٢٠٩ اله

١٢٢-كسغز العمال جدم اصفى ١٢٥ روايت ١٩٦٥م مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

١٢٣٠- حجج الكرامة فنى اثار الفيامة صفح ٢٩٨مطبوع يمويال ٢٠٩١ه

۱۲۳- مستنداحمدبن حنبل جلد سامع ۱۳۳

113- مسلم كتاب اللباس باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات

١٢٦- حجج الكرامة فني اثار القيامة صفح ٢٩٧ مطبوعه يحويال ١٢٠٩ه كنز العمال جلد ١٢ اصفح ١٢٧

روایت ۱۳۹۲۳ مطبوعہ صلب ۱۹۷۵

٢٥- كنزالعمال جلد ١٦ صغه ١٥٠ روايت ١٩٦١ مطبوعه حلب ١٩٤٥

١٢٨- حجيج الكرامة في إثار الفيامة صغير ٢٩٨مطيوع يحويال ١٠٩١ه

١٢٩- حجج الكرامة في الثار الفيامة صحم ٢٩٨مطبوع بحويال ١٢٠٩ه كنز العمال جلد ١٢٧ صفح ٢٥٠

روايت ١٩٢٩مطبوعه طلب ١٩٤٥ء

٣٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في أن الدجال لا يدخل المدينة،

١٣١٠ ترمذي ابواب الفنن بأب في الخسف

١٣٢٢ حجج الكرامة في اثار الفيامة صفح ٢٩٦مطبوعه بعوبال ١٩٠٦ ا

-11-1-

١٣٣٠ ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في اشراط الساعة

۳۵ مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسی این مریم حاکمًا بشریعه نبینامحمد صلی اللّه علیه وسلم

٢١١٠ - كنزالعمال جلد ١١١٠ صفحه ١١١٠ روايت ٥٠٥ ١١٥ مطبوعه صلب ١٩٤٥

١ ١ ١ حج الكرامة في اثار القيامة صفى ٢٩٨ مطبوع بحويال ٢٠٩ ا

٣٨ استجه الكرامة في الثار القيامة صفحه ٢٩٩ مطيوعه بحويال ٢٠٩ه كنز العمال جلد ١٣ صفحه ٥٧٣ مروايت ١٣٩٣ مطيوعه حلب ١٩٤٥ء

١٨٠: قاما البقرة : ٢٨٠

١٣٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في فتنة الدجال

الا حجج الكرامة في اثار القيامة صغيد ٢٩٨مطبوع بعويال ٢٠٩١ه

١٣٢- مسلمكتاب الفتن باب لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب

٣٣ مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ومامعه

سهما-حزقيل باب ١٣٨ آيت ٢ بائبل سوسائن اناركلي لا بورمطبوعه ١٩٩٨ء (مفهوماً)

١٣٥٥- حجيج الكرامة في الثار الفيامة صفح ٢٩٨مطبوع بحويال ١٤٠٩م

١٣٦- حجج الكوامة في اثار القيامة صفح ٢٦٨ مطبوء يعويال ١٣٠٩ ه كنز العمال جند ١٣ اصفح ٥٤٣

روایت۳۹۲۳۹مطبوعه طلب۵۱۹۵

٢٨٠١ حجج الكرامة في إنثار القيامة منح ٢٩٩ مطبوع يحويال ١٢٠٩ م

١٣٨-حجج الكرامة في إلثار القيامة منج ١٣٩٨مطبوع بمويال ١٢٠٩١

١٣٠- سنن دار قطني باب صغة صلوة الخسوف والكسوف وهيئتهما جلر٢ مثح ١٥٠ -194Ype

١٥٠- متى باب ٢٨ آيت ٢٩ بأكل سوسائن انار كلى لابو رمطبوعه ١٩٩٨٠ و

ا10- القيامة : كتا ١٠

١٥٢- افر سالمه ار د جلد ٢ منح ١٥٠ از مر لفظ "فد "مطبوعه امر الن ١٠٠٧ ١٥١٥

١٥٣ - ١٥٥ - ١٥٣ - الصُّفَّت : ١٠٣ - ١٥٥ - الكمف : ٥

١٥١- تاج العروس جلدك صفحه ١٣١٨ زير لفظ " ديدا."

١٥٥١قرب المواد جلدام فيه ٣٠٠ زير لفظ دجل مطبوعه ايران ١٢٠١١ه

١٥٨-لسان العرب جلام صفح ٢٩٢ زير لفظ "د جل "مطبوعه دار احياء التراث العربي

١٥٩- مشكَّوة باب فصة ابن صياد الفصل الأول صفحه ٢٧٨ مطبوع لَّذ مِي كتب خانه آرام باغ

كراج ١٨٤٣ اه ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في ذكرابن مياد

١٧٠- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في أن الدجال لا يدخل المدينة

١٢١- ترمذي أبواب الفتن باب ما جاء في أن الدجال لا يدخل المدينة

۱۲۲- ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في ذكر ابن صياد

۱۲۳-یونس : ۲۱٬۵۱

١٢٢- البداية والنهاية لابوالمنداء الحافظ ابن كثير الجزء الثالث مغرى ٢ مطبوع بروت ١٩٦٦

١٢٥- بخاري باب كيف كان بدء الوحى التي رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٧١- اشاقدائية جلدا نمبرك مغدا كا

١٢٤- اشاقدال ولدانس صفيه ١٢١٠ م

١٦٨- نزول المسيح منفحه ٢١٣- روحاني نتزائن حلد ٨ اصفحه ٥٩٠

١٢٩- التوبة : ٣٣

•كا-تفسيرجامعالبيان مولفه ابي جعفر محمدين ٥٨ مطيوعه مص١٩٧٣ اه

ایه ا- براچن احدید چهار خصص- دو حاتی خزائن جلدام فوی ۲۸٬۲۷ ۱۷۲ - تأثر ات قادیان خولفه ملک فضل حسین صفحه ۱۷ مطبوعه مسلم پر ختک پریس لا دو دممبر ۱۹۳۸ ویش به شعراس طرح درج سیخ

> "ب مریشوں کی ہے تمی پہ نگاہ تم سیما ہو ندا کے لئے"۔

ساے ا- بو حتاباب ۱۹ آیت ۳۱ تا ۳۳ برگش ایند فارن با نیل سوسائن لا بو د مطبوعه ۱۹۰۹ (مفهود) ۱۳۷۷ - متنی باب ۱۲ آیت ۳۱ ۴ مهر نش ایند فارن با نیل سوسائن لا بو د مطبوعه ۱۹۰۹ و (مفهود) ۱۳۵۵ - بو حتاباب ۱ آیت ۲۱ - برکش ایند فارن با نیل سوسائن لا بو د مطبوعه ۱۹۹۹

ككا- المُومنون : ٥١ - ١٤٨- الجن : ٢٨٠٢٤

129- جنم ساكمي بعالى بالابندى باشر ينجاب يونيورشي چندى گره صفحه ا۲۱۲٬۲۱۱

١٨٠- أل عمران: ٢٠ - ١٨١- فأطر: ٢٥ - ١٨٢- الحجر: ٣

۱۸۳ ميلون كتاب العلم الفصل الثالث صفح ۳۸ مطبوعه قديمي كتب خانه آرام باغ كرا چي ۱۳۷۸ و كنزالعمال جلا۲ صفح ۳۳ روايت ۲۵۵ مطبوعه حيد رآباد ۱۳۱۳ هي الفاظ اس طرح طع بن لاديش من الاسلام الاسعه"

۱۸۳ ترمذی ابواب الایمان باب ماجاء فی من بعوت وهو پشهد آن لا آله آلا الله ۱۸۵-کنزالعمال علد ۱۵مغ۱۸۸-روای ۲۸۸۹مطبوع طباک۱۹۹

۱۸۲- بخاری کتاب الجنائز باب ماجاء فی فیرالنبی وابی یکروعمر رضی اللَّه عنهم ۱۸۲ بخاری کتاب ۱۰۱ ۱۸۰ الفرین و ۱۰۱ الموّمنون : ۱۰۱

١٩٠ ترمذي إبواب التفسير تفسير سورت العمران دري آمت وماكان لنبي ان يفل ١٩٠٠ لخ

١٩١- أل عمران : ٥٠ ١٩٢- الانقال : ٢٥ ١٩٣- النحل : ٢١

١٩٣٠- الرعد : ١٤ ١٩٥- الحج : ٢٣ ١٩٦- ال عمران : ٥٠

١٩٤-البقرة : ٣١ -١٩٨ التّحريم : ٤

١٩٩٠ البقرة : ٣٥ ٢٠٠ الحج : ٥٣ ١٠٠ النجم : ٢٠١٠ النجم

```
عيرسورةالنجمهاب قوله فاسجدوالله واعبدوا (حاش
                    ١٢٠٣ مع ٢٠٠٠ الشوري : ١٢ ٢٠٥٠ الواقعة : ٨٠
                               ۲۰۲- برا بن احمد به جهار حصص-روحانی نزائن جلداصفحه ۲۳۳۲
                   ٤٠٠ الذُّربَات: ٥٤ - ٢٠٨ - الاعراف : ١٥٥ - ٢٠٩ - هود : ١٠٩
                                                                    التين : ٤ التين : ٤
                         ا٢١- كذالعمال جلدهماصفيه ١٥٢ روايت ٢٠٥١م مطبوعه حلب ١٩٧٥ء
                     ٢١٢- البقرة : ٢١٠ ٢١٢- الفائحة : ٥ ٢١٣- الفائحة : ٢
                      or: طله : ١١٥ - ٢١٦ - المجادلة : ٢٢ - ٢١٥ - المؤون : ٥٢
                 rr : الحاقّة : ٣٥ تا ٢٠٠ - الانعام : rr
                                                                ۲۱۸-الحشر : ۷
                                                                ٢٢١- الانعام : ١١،١١
                                                    ۲۲۲- تذكره صغيه ۳۳-ايديشن جهارم
                              ٣٢٣عقيقة الوي- روحاني ثزائن جلد٢٢صفيه٣٠٣٨ (منهو!)
                                                               ۲۲ ال عمران : ۲۲
                                  ٢٢٥ء أذ قلنا للمُلتكة اسجدوا لادم (البقرة: ٣٥)
              ٢٢٢-لىسان العرب جلد ٣ صغير ١٨٩٠ وازير لفظ سُنجيدًا بثريش اول مطبوعه مصر • • ٣٠١ هـ
                    لسان العرب جلدا صغحه الارلفظ منسكة مطبوعه بروت لبنان ١٩٨٨ء
                                                   أ ٢٢٤- تذكره سني ٥٢٤- ايديشن جهارم
                                                   المراجعة المروصفية ١٣٣٠ المديش جهارم
                                                  ٩٢٩ تذكره صفحه ١٩٤٨ ايديشن جهارم
                  ٠٣٠- كشتى نوح صفحه ٣ روحانى ترزائن جلد ٩ اصفحه ٢ تنذ كره صفحه ٣٣٩- ايثه يشن جهار م
                         المرابقية : ١١ - ٢٣٢ - الانبياء ٢٥ - ٢٣٣ - النبل : ١١
                 ٢٣٣ يوسف: ٢٣٠ - ٢٣٥- القصص: ١٥: ٢٣٦- النساء: ١١٣
                            ٢ - مود : ١١٥ - ٢٣٩ - البقرة : ٢٣١ - ٢٣٩ - هود : ٢
۴۳۰۰ البهندي وانتبصرة ليهن يدي - تاليف ۴۳۰ احد مين مكمل موتي اور ۱۲ بيون ۱۹۰۲ء کو چصب کرش کع
```

```
٢٣١- الحكم كم مئي ١٩٠٠ومني ٥
```

۲۳۲-اليقرة : ۳۸ ۲۳۳-ال عمران : ۱۱۱ ۲۳۳- ابراهيم : ۵

٢٣٥ تذكر مفحد ٢٥٥ الديش جهارم

٢٣٦-المعجم الكبير للحافظ ابى القاسم سئيمان بن احمد طبراني جلد ١٨ صحَّم ٣٥٣ مديث

نبرومه كمتبداين تيمية قاحرويس "رجل" ك بجائ "رجال "كالفظب

٢٣٢-التكوير: اتا ١١ / ٢٣٨- التكوير: ١٩٩٨ / ٢٣٩- البقرة: ٢٥٦

اً ٢٥٠⊦لواقعة : ٨٠

۲۵۱- براین احدید چهار حصص - روحانی خزا کن جیدانسخد ۳۰۵٬۳۰۰

۲۵۲-الجن: ۲۸٬۲۷

٣٥٦- استناء باب ١٨ آيت ٢٢ بائيل سوسائن الاركل لامور مطبوعه ١٩٩٧ء

۲۵۴-تذكره سفيه ۸۸ ايديشن چهارم

٣٥٥- امير حبيب الله خان والتي انفانستان اپنے والد عبد الرحمان كي وفات كے بعد كم اكتوبرا ١٥٠٠ ميں

مند نشین ہوا ای کے عمد میں ڈیو رنڈ اُن کو تعین کیانجیا وربرطانب نے افغانستان کو آزاد کی دینے کا وعدہ کیا ۲۰۰ فرور کا ۱۹۱۹ء کو اس نے واد کی شنگار Aingar میں قلعہ السراح (لفمان) کے قریب گوش میں مزائز ڈال رکھا تھا کہ اے قتل کردیا میراز ردد جامع انسانیکلو بیڈیا جلد استحدہ ۲۵ مشورے کا بہور

١٩٨٨ء اردود اركه معارف اسلاميه جلدى صفحه ١٨٨ ممهوعه دانش كاد پنجاب لاجور

Frank, A. Martin -ran

"under the absolute a mir" published in 1907-704

٢٣: النجل ١٠٤ - ٢٥٩- النبل ٢٣٠

٢٦٠- لما حظه بوحاشيه نمبر٢٥٧ ٢٥٤

٢٦١- البقرة : ٥٠

٢٦٢- خروج باب، آيت ٢٦ يائيل سوسائن انار كلي انبور مطبوعه ١٩٩٣ء

٢٢٣ قالم العدوس جلد السلحد ٨ ١٠ زير لفظ "ذبح" اليريش اول مطبوعد مصر ٢٠١١ قد

۲۶۴ تذكره سفحه ۱۹۵ ایدیشن چهارم

۲۶۵ جنگ متدس صغحه ۲۱۰ روحانی خزائن جلد ۱ صغحه ۲۹۳

٢٧٦- ديويو آف وليجنز مخبر١٩٠٣ء صفحه٣٥٢٣٥٢ (مفودً)

٢٧٤- تذكر مني ٢٢٩- ايديش چارم

٢٦٨- آئينه كمالات اسلام- روحاني فزائن جلد ٥ مغي ١٣٩ كا١٥١ (مغمومًا)

٢٥٠- بركات الدعام فحد ٣٣- روحاني خزائن جلدا م فحد ٣٣٠

ا٢٤- آئينه كمالات اسلام- روحاني خزائن جلد ٥ صفحه ٦٣٩

٢٧٢- حفيفة الوحد ، روماني فزائن جلد٢٢م في ٢٣٨

الله المستقلة الوسطى ووقال والتي بالراء المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها المناها

٢٤٣- الحق مباحثه لدهميانه صغحه ١٢٣ روحاني خزائن جلد ٢ صغحه ١٢٣

٣٥٣- كنزالعمال جلد ١٩٤٥ منحه ٣٨٣ روايت ١٩٤٥ مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

٢٧٥- نورالحق حصد دوئم صغيه ٣٦- روحاني نزائن جلد ٨ صغيه ٢٣٣

٢٤٦- خطيدالهامية صغية ٣٠١٠- روحاني خزائن جلد ١٢صغية ٣٠٠٣

٢٧٧- ايام السلم صنحه ١٠ اروحاني خزائن جلد ١٧ صنحه ٣٨٧

-141

٢٧٩- تذكره منفيه ١١٥٠٣١٥٠ ايديش جهارم

۲۸۰- تذکره صغیه ۳۱۳،۳۱۳-ایدیش چهارم

۲۸۱- ایام السلم صفحه ۱۳۷۵-روحانی خزائن جلد ۱۳۱۳ سفحه ۳۲۳

۲۸۲- تذكر مع ۵:۵-ايديش جارم

٢٨٣- تذكر مني ١٣٥٠-ايد بين جمارم

۲۸۳- تذکره مغه ۵۳۷-ایڈیٹن چهارم

۲۸۵- تذكره سني ۱۳۳۵-ايد يثن چهارم

۲۸۱- تذكره منجه ۵۴۳-ایدیش جهارم

۲۸۷- تذکره مغه۵۵۹-ایدیش چهارم

۲۸۸- تذکره مغه ۵۶۳-ایدیش چهارم

۲۸۹- تذكره منغه ۵۹۳-اید یشن چهارم

۲۹۰ - تذکره منی ۵۶۲ ایریش جهارم

٢٩١- تذكره منحه ٢٠٩-ايديشن چهارم

۲۹۲- تذكره منيد ۲۰۹٬۹۰۸ ايديش چارم

٢٩٣- تذكره مني ١٦٥٥ ايديش چارم

۲۹۳- تذكره مغد ۱۱۵-ایدیشن چهارم

۲۹۵- تذکر منحه ۵۵۰-ایدیشن چهارم

۲۹۲- الاحزاب: ۱۱٬۱۱

۲۹۷- تذکره منحه ۵۴۰-ایدیشن چهارم

۲۹۸- النُّزعُت: ۲۵

۲۹۹- Balfour, Arthur James) مشہور پرطانوی سیاستدان-متعدد حبدوں پر فائز رہا۔ پرٹش کنز رویٹو پارٹی میں ۵۰سال تک اپنی پوزیشن پر قرار رکھی ۴۰۹ء تا ۵۰۰۵ء وزیر عظم رہا۔ اس نے وزیرِ خارجہ کی میشیت سے اعلان پالفور (۱۹۱۷ء) کے ذریعہ فلسطین کو یہود کا تو می وطن بتائے کے مطالبے کی جمایت کی -(دی ٹیوانسائیکلویڈیا پر فیسٹیکا عبلداسفچہ ۵۷ ۵۸۸)

۳۰۰- بنتی اسراء یل : ۱۰۵

اه ۳۰ تغییر فق البیان مولغه ابو طبیب صدیق بن حسن تغییر سورة بنی اسرائیل زیر آیت "هاذا جاه و عد الأخهة ۴۰ جلد ۵ مفحدا ۲ سمطیوعه معراه ۱۳ ه

۳۰۲ بنتی اسراء یل : ۸

۳۰۳-کیرسکی الیکسائر فیوڈورووج Feodorovich بیرسکی الیکسائر فیوڈورووج ۳۰۰۰-۱۹۲۱ء میں دو (۱۸۸۱-۱۹۷۰ء) روی سیاستدان جو روی انتلائی سوشلسٹ پارٹی سے تعلق رکھتا تھا ۱۹۱۳ء میں وہ Fourth Duma کے لئے فتق ہوا-اس کے بعد وزیر قانون اور Fourth Duma پیا آیا کہ ۱۹۱۱ء ئیں بطورعارضی و زیراعظم شنزادہ ''اوہ ''کا بانشین بنااس کی ب ندیری ہے لینن نو مبرمیں اس ک حکومت کا تختہ النئے کے قابل ہوگیا۔ انتلاب روس کے بعد امریکہ میں رہائش پذیر ہوا۔ (انسائیکو پیڈیا برنمینیکا، بارھوال اٹمیشن جلد نمبرا ''اسفحہ '۸۵- مطبوحہ لندن ۱۹۲۲ء ۔ اردو جامع انسائیکو پذیا جلد دوم سنحہ ''امطبوحہ لاہو روم ۱۹۸۸ء)

۳۰۵ تذکر صفحه ۵۲۰- بیرس چهارم ۳۰۱ تذکره صفحه ۱۵۲۰- بیرسی چهارم ۷۳ تذکره صفحه ۲۲- ایم یشن چهارم ۳۰۸ تذکره صفحه ۱۲۰۲ یویشن چهارم ۳۰۹ هود ۲۶ ۳۱۰ تا ۲۰۰۰ تذکره صفحه ۱۳۱۲- ایم یشن چهارم ۳۱۱ تذکره صفحه ۱۲۲۱ ایم یشن چهارم ۳۱۲ تذکره صفحه ۲۵۱- ایم یشن چهارم ۳۱۳ تذکره صفحه ۲۵۸ ایم یشن چهارم ۱۳۱۲ تذکره صفحه ۱۵۰ ایم یشن چهارم ۳۱۵ تذکره صفحه ۱۵۰ ایم یشن چهارم

۳۱۷- تذکره صفحه ۵۹۵-ایدُیشن چهارم ۱۳۱۷- تذکره صفحه ۴۲۱-ایدُیشن چهارم

MA-العنكبوت : 20 199-أال عمران : ۳۲ ۳۲۰-التوبة : ۲۳

٣٢١- آئينه كمالات اسلام- روحاني فزائن جلد٥ صفحه ١٥٨

۳۲۲- آئينه کمالات اسلام-روحانی خزائن جلد ۵ صفحه ۱۳۹

٣٢٣٠ ترمذي ابواب الفتن باب ماجاء في الدجال

٣٢٣- يونس : ٣٢٨ - ٣٢٥- البقرة : ٣٦١ - ٣٢٦- الاحزاب : ٣٣

٣٢٤ المؤمنون ١٥١ ٣٢٠- تذكره صفحه ٢٥٥ - الديش چارم ٣٢٩- الواقعة ١٨٠٠

٠٣٠٠ كنزالعمال جلد مهاصفح ٢٨٥٨ روايت ٣٨٨٥٨ مطبوعه حلب ١٩٤٥ء

ا۳۳ الفرقان : ۳۱

٣٣٣- ورمتورمولفه ملامه جلال الدين السيوطي جلد ٢صفحه ٢٣٢ زير أيت "ون هن اهل الكنب"

٣٣٣- ابن ماجه كتاب الفتن باب خروج المهدى مطبوعة دارا حياء الكتب العربية ١٩٥٣ء

٣٣٣ تذكره صفحه ٢٤٥٠ ايديش چهارم ٣٣٥- تذكره صفحه ٢٤٥٠ ايديش چهارم

٣٣٦- تذكره صفحه ١٠ ايديش چهارم ٣٣٥- ال عمران ١٩٣١

٣٣٨- مجمع الزوائد وسنع الفوائد مؤلفه حافظ نور الدين على بن اس بكر على ٥ المؤم ٢٢٢ طبوء أمام ٢٢٢٠ م

٣٣٩- منداحم بن ضبل جلداصفي ٢٦٣-